



تاب وسنت کی روشنی میں بھی جانے والی ارد واسندی بحب کا سب سے یزا منت مرکز

### معزز قارئين توجه فرمائين

- کتاب وسنت ڈاٹ کام پردستیاب تمام الیکٹرانک تب ...عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- جِجُلِینُوالِجُ قَنُونُ لِافِیْ کَالِدِفِیْ کے علی نے کوم کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
  - معوتی مقاصد کیلئے ان کتب کوڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

#### تنبيه

ان کتب کوتجارتی یادیگر مادی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کے مواقع میں مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کے مواقع کی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کہ مواقع کے مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کہ مواقع کی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کہ مواقع کی مقاصد کی

اسلامی تعلیمات میشتل کتب متعلقه ناشربن سے خرید کرتبلیغ دین کی کاوشول میں بھر پورشر کت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطے فرمائیں۔

- library@mohaddis.com

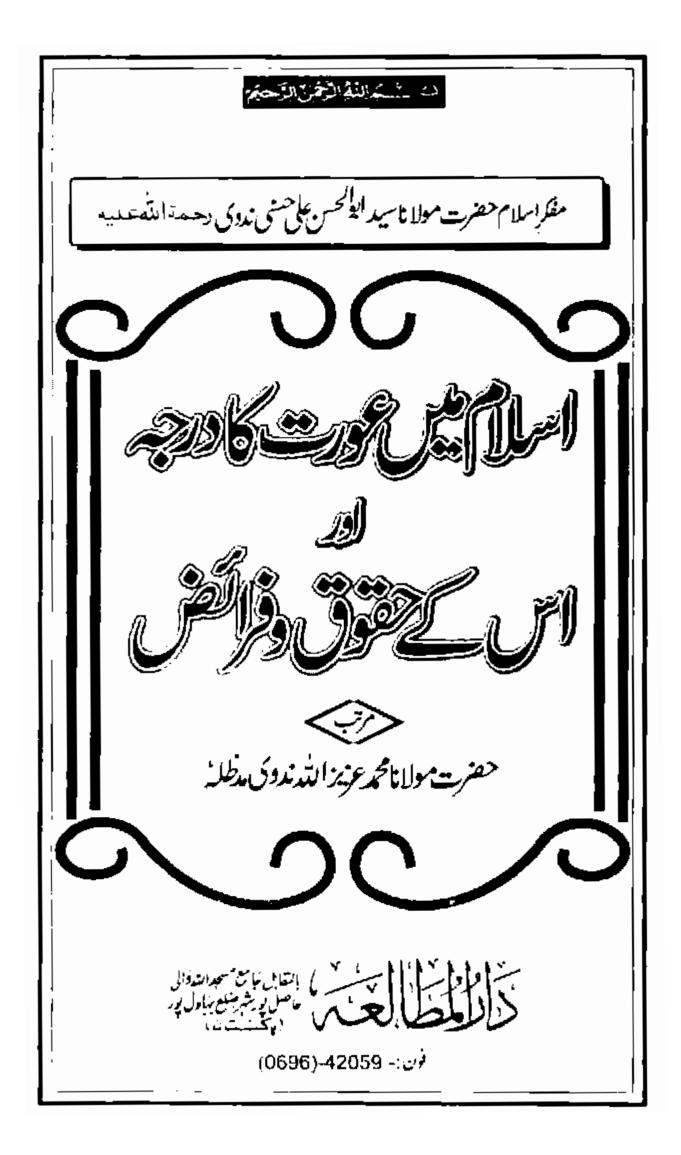

### جهار حقوق ها مهاسته اشا مهت باکستان ش محق محد : اجد اشدی (واد العالم سامخونا بین

ضايطه

## دیگزسلنے کے پتے

| اللای کب فاند اردوباز ارادا اور                      | 🏠 کنید د حمانیه او دوباز از لابود                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ميني معظيم اينذ سنزار دوبازار لا مور                 | 🚓 - مكتبه سيد احمد شميدار دوبازار لا مور              |
| 🚽 🐅 - بيعدالكتب سرائيكي چوك بهادل يور                | هيد وارالا شاعت اردوبازار کرا چي                      |
| مي كهنان شاى بازاد براول بور                         | ي الوفرة الملاميات 90 المركل بازار لا بور             |
| چ <del>ې سلیمی کاني با</del> دّ س ار د دبازار لا مور | م <sup>ير م</sup> تشمير بحدُ يو چنيوٺ بازار فيصل آباد |
| 🚣 🗀 نواره نشتهند په از دوباز از کو چراتوال           | م المنته بالمنية الحبيب جمثك روز ليعل آباد            |

بات وارا لمطالعه باس برطاد

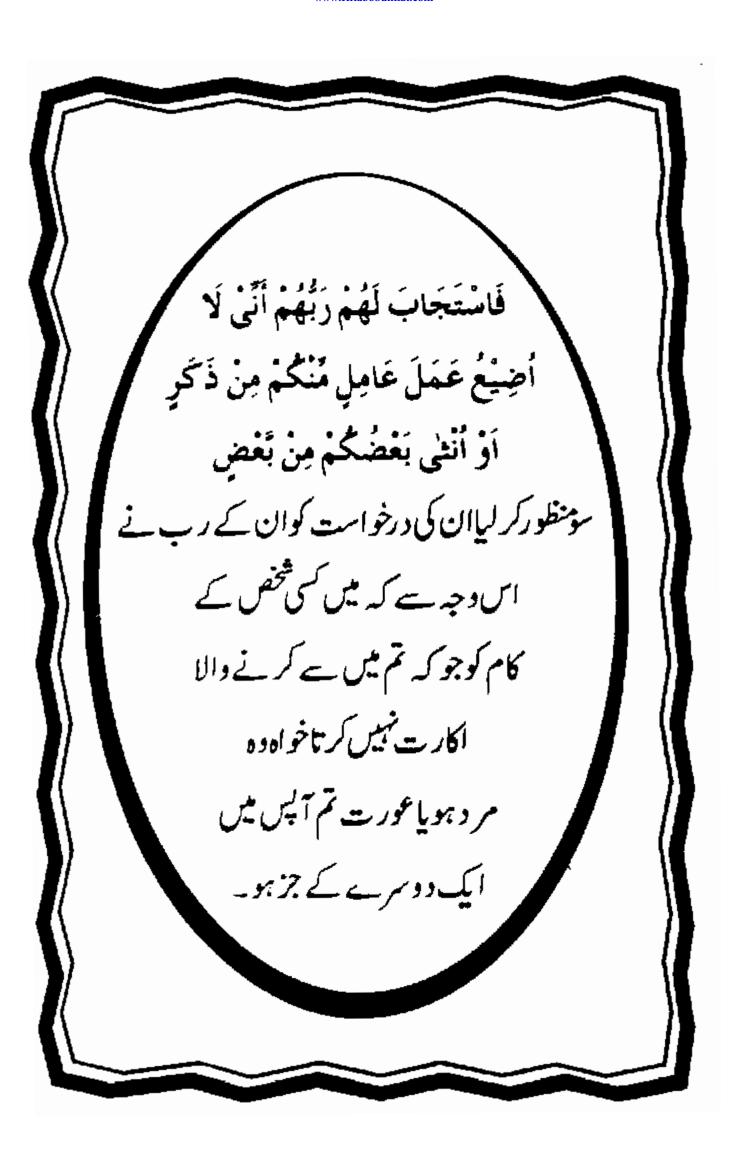

- وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَيُقِيْمُونَ الصَّلُواةَ وَيُوْتُونَ الزَّكُواةَ الْمُنْكُرِ وَيُقِيْمُونَ الصَّلُواةَ وَيُوْتُونَ الزَّكُواةَ وَيُطِيْعُونَ اللهَ وَرَسُولُهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ وَيُطِيْعُونَ اللهَ وَرَسُولُهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.
- ایمان والے اور ایمان والیال ایک دوسرے
  کے ساتھی ہیں، نیک باتوں کا آپس میں جگم دیتے ہیں
  اور بری باتوں سے روکتے ہیں، نماز کی پابندی رکھتے
  ہیں، زکوۃ دیتے رہتے ہیں اور اللہ اور اس کے
  رسول کی اطاعت کرتے رہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں
  کہ اللہ ان برضر ور رحمت کرے گا۔ بیشک اللہ بڑا
  اختیار والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔

يَاأَيُّهَاالنَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَّاحِدَةٍ وُخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتُ مِنْهُمَا رَجَالًا كَثِيْراً وُيْسَاءً وَاتَّقُواظُهُ الَّذِي تَسَاءَ لُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. ''لوگو اینے برور دگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا (لیعنی اوّل)اس سے اس کاجوڑ ابنایا پھر ان دونول سے کثرت سے مر د وعورت (بیدا کرکے روئے زمین بر) پھیلادیئے، اور خدا سے جس کے نام تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو۔ ڈرو، اور (قطع مودّت) ارجام سے (بچو) کچھ شک نہیں کہ بیہ خداشمیں دیکھ رہاہے۔

الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَئِكَ مُبَرَّءُ وَنَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرزُقْ كَرِيْمٌ. گندیاں ہیں گندوں کے واسطے،اور گندے ہیں واسطے گندیوں کے ،اور تھریاں ہیں تھروں کیواسطے ادر تھرے واسطے ستھریوں کے ، دہ لوگ یے تعلق ہیںان یا توں سے جو ریہ کہتے ہیں ان کے واسطے بخشش ہے اورر **، زی ہے عزت** کی۔

"إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُوْمِئِيْنَ وَالْمُوْمِئَاتِ، وَالْمُوْمِئِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْصَّادِقِيْنَ وَالْصَّادِقَاتِ، وَالْصَّادِقِيْنَ وَالْصَّادِقَاتِ، وَالْصَّابِرِيْنَ وَالْصَّابِرَاتِ، وَالْخَاسِعِيْنَ وَالْخَاشِعَاتِ، وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمَائِمِيْنَ وَالْمَائِمَاتِ، وَالْمُتَصَدِّقَاتِ، وَالسَّائِمِيْنَ وَالسَّائِمَاتِ، وَالْمُتَصَدِّقَاتِ، وَالسَّائِمِيْنَ وَالسَّائِمَاتِ، وَالْمُتَصَدِّقِاتِ، وَالسَّائِمِيْنَ وَالسَّائِمَاتِ، وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالسَّائِمَاتِ، وَالْمُتَصَدِّقِاتِ، وَاللَّائِمِيْنَ وَالسَّائِمَاتِ، وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالسَّائِمَاتِ، وَالْمُتَصَدِّقِاتِ، وَاللَّائِمِيْنَ وَالسَّائِمَاتِ، وَالْمُتَصَدِّقِاتِ وَاللَّاكِرِيْنَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالْمُعَاتِ وَالدَّاكِرِيْنَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالْمَائِمَاتِ وَالدَّاكِرِيْنَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالدَّاكِرِيْنَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالدَّاكِرَاتِ اعْدَاللَهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَاجْرا عَظِيْماً.

"بے شک اسلام والے اور اسلام والیاں ، اور ایمان والے اور ایمان والیاں ، اور قرمانبر دار مر داور فرمانبر دار عور تیں ، اور صادق مرواور صادق عور تیں ، اور صابر مر داور صابر عور تیں ، اور صابر مر داور صابر عور تیں ، اور تعدیق کرنے والے اور تعدیق کرنے والے اور تعدیق کرنے والے اور کھنے تعدیق کرنے والیاں ، اور روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھنے والیاں ، اور الله کو بھڑت کرنے والے اور حفاظت کرنے والیاں ، اور الله کو بھڑت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں ، اور الله کو بھڑت یاد کرنے والیاں ، اور الله کو بھڑت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں ۔ ان سب کے لئے الله نے مغفرت اور اجرعظیم تیار کرر کھا ہے۔ "

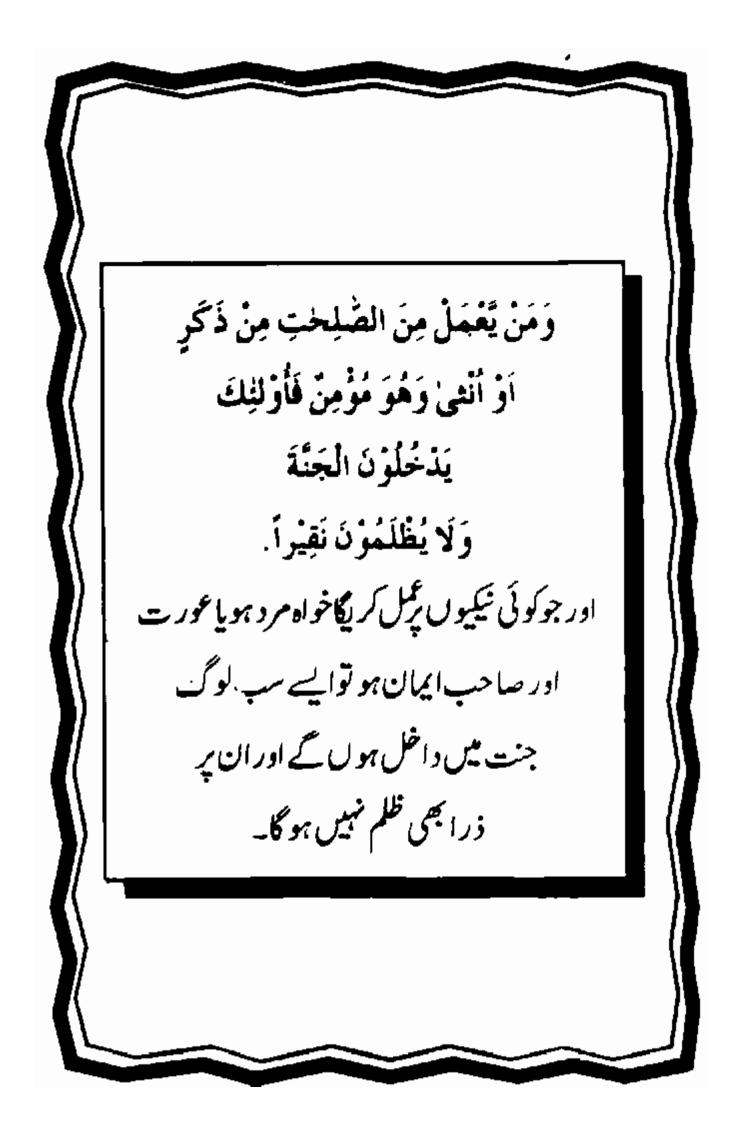



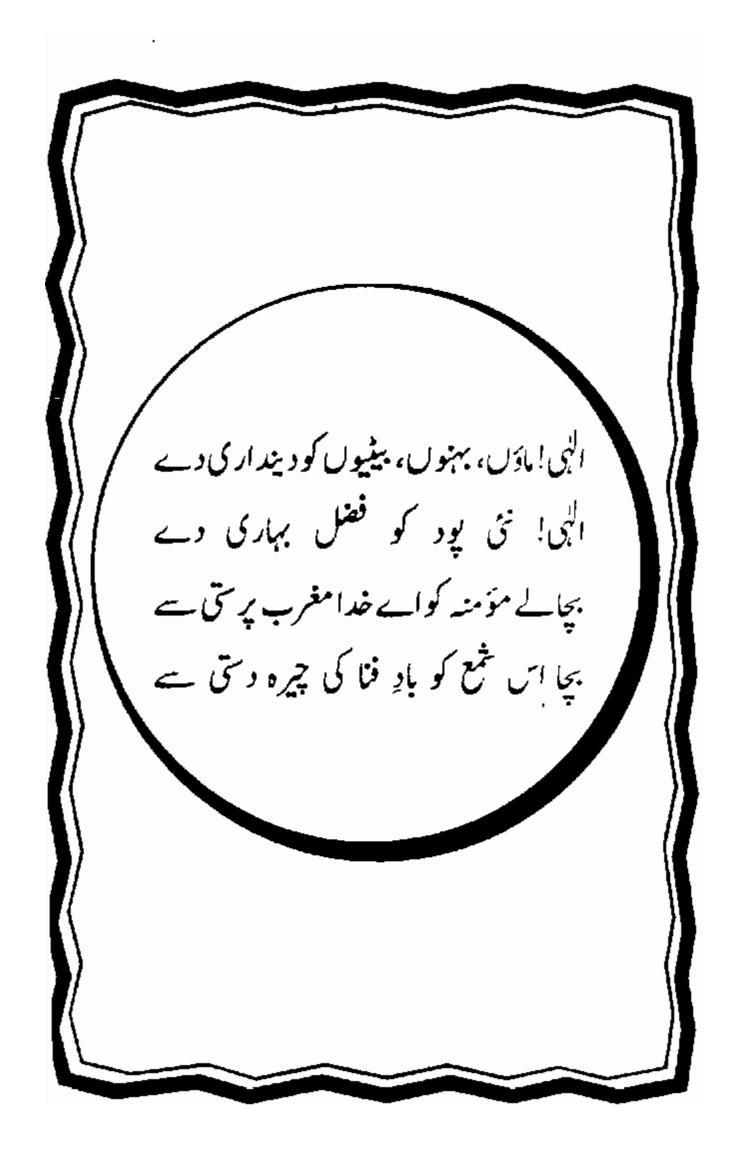



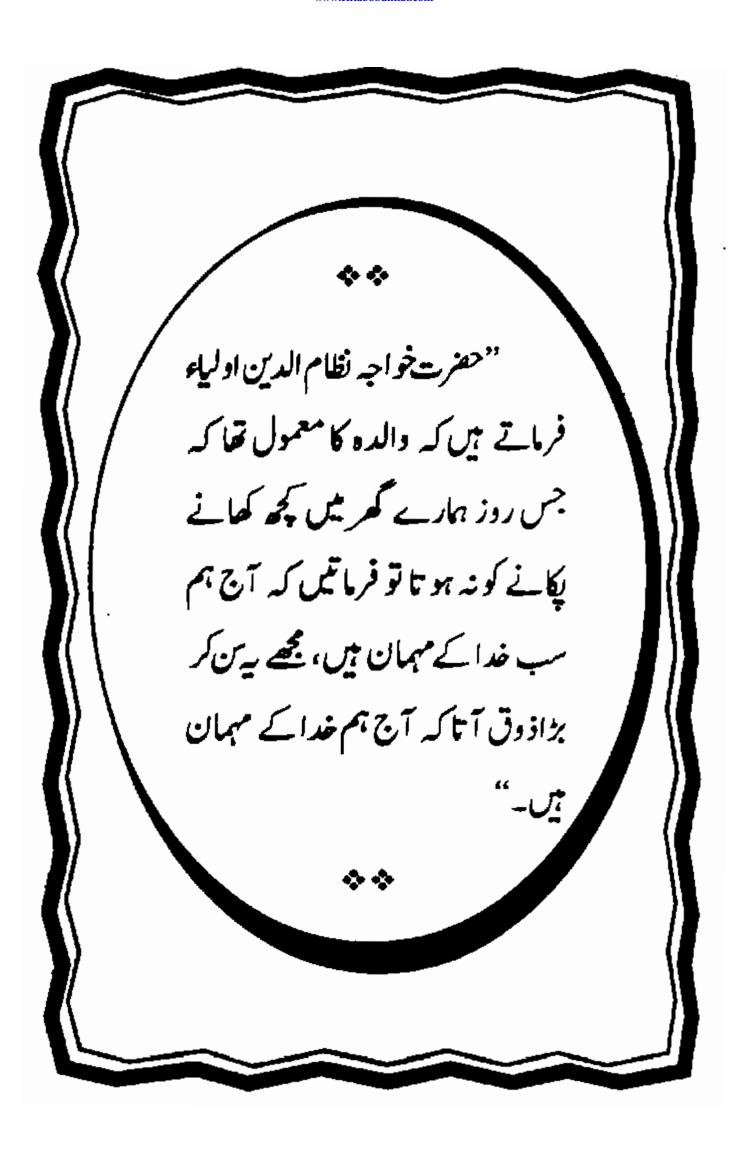

# عورت کی حیثیت عرفی کی بھالی اور اس کے حقوق کی بازیابی اسلام سے پیشتر طبقه نسوال کی حالت ..... حابلیت میں عورت ....... عورت مغربي فضلاءاورابل انصاف كي نظرين مغربی فضلاءاور ابل انصاف کی شہادے واعتراف ......

| <u> </u> | عومه به دو به<br>کارگرش نو اور انقلاب تقیم میرانش نو اور انقلاب تقیم میرود دو به دو ب |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | ماتونِ حرم اقبال کی نظر میں                                                                                                                                                                                                     |
|          | عورت اقبال کے کلام میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                       |
|          | معاشر ت انسانی                                                                                                                                                                                                                  |
|          | بلکہ حیات انسانی مرکب ہے مردو مورت ہے                                                                                                                                                                                           |
|          | رحمت خداد ندی مر دوغورت پرعام ہے                                                                                                                                                                                                |
|          | ر حمت الني اور بخشش التي ميں مساوات كامل ہے                                                                                                                                                                                     |
|          | عمل کا بتیجه و نیامی بهمی نظیر <b>کا</b> اور آخرت میں بعی ۲۹                                                                                                                                                                    |
| 2        | عور تمل ولا بہت کے میدان میں بھی پیچیے نہیں                                                                                                                                                                                     |
| } <br>   | عورت اسلام کے معاشر تی د خاندانی نظام اور عملی شخص کی پاسیان ہے ، ۷۱<br>                                                                                                                                                        |
|          | قرآنِ کریم نے عور توں کو کیام تبہ عطاکیا ہے                                                                                                                                                                                     |
|          | ۔<br>قرآن مجید میں عور تو ل کے نام ہے تعلّ ایک سورت                                                                                                                                                                             |
| i        | قر آن مجید نے عور توں کی چمپی زندگی کی منانت کی                                                                                                                                                                                 |
|          | الله تعالی اینے بند ول اور بند یول کا انگ ذکر کر تاہے ۸۱                                                                                                                                                                        |
| <u> </u> | عورتیں فضائل انسانی میں مردول کے چیچے نہیں ہم                                                                                                                                                                                   |
|          | اسلامی تند ن اور خواتین                                                                                                                                                                                                         |
| ₹<br>₹   | انو کھا چیننج                                                                                                                                                                                                                   |

|                                  | 44444444444444444444444444444444444444                                                                                      | 2-4- |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| A9.                              | رومی وایر انی تمرن اور اس کے اثرات                                                                                          | ł    |
| 4+,                              | روی تدن کے آمے میعیت کی سپر اندازی                                                                                          |      |
| <b>9</b> 1,                      | تا تارى اور اسلامى تمدن                                                                                                     | ľ    |
| ar.                              | اسلامی تمدن کی نتح                                                                                                          | ļ    |
|                                  | قرن اول کے مسلمانوں کا ایمان ویقین                                                                                          | ļ    |
| 94.                              | مغربی تہذیب کے ساتھ ہمارامعالمہ                                                                                             | ĺ    |
| 44.                              | بجائے مقابلہ کے پیروی                                                                                                       |      |
| <del> </del> • .                 | اسلای تهذیب کی حفاظت میں خواتمن کاحصہ                                                                                       |      |
|                                  | خوا تین ہے آج بھی تو قع                                                                                                     |      |
|                                  | مسلم خوا تمین کی ملمی ودینی خدیات                                                                                           |      |
| 1+1                              | علم کامیدان عور تو ل کے کار نامول سے در خشال ہے                                                                             | -    |
| 1•4.                             | فن حديث من عور تول كاور جه                                                                                                  |      |
| I+A .                            |                                                                                                                             | - 1  |
|                                  | فن اوب من عور تول كادر جد                                                                                                   | - 1  |
|                                  | منن اوب جمل عور تول کا در جهه                                                                                               |      |
| 1+4 .                            |                                                                                                                             |      |
| 1+ <b>4</b> .                    | علمی د نیامیں عور تو ل کی خدمات                                                                                             |      |
| 1+4 .<br>11+ .<br>Hr .           | علمی د نیامیں عور تو ل کی خدمات<br>ہند و ستان میں عور تو ل کی دینی خدمات                                                    |      |
| 1+4 .<br>11= .<br>11r .<br>11r . | علمی د نیامی خور تول کی خدمات<br>ہندوستان میں عور تول کی د نی خدمات<br>اس ملک میں مسلمان بنکر رہنے کی ذمہ داری خور تول پرہے |      |

## جماديين مور تول ئي غدمات حعرت اساة بنت الى بكره كى بهادرى حعنرت خنسائه كاصبر واستقامت ..... مال این جگرے مکڑے کو جہاد اور شہادت بر آمادہ کرتی ہے ..... ۱۳۱ خاتونان اسلام کی خدمت گذاری و جان نثاری ..... ازد واجی زندگی او رمرد دعورت کے باہمی تعلقات نكاح ايك عبادت ايك ذمه داري شاوی کا پیام ..... نكاح مين اسلاف كاطريقة كار ..... نكاح مين اسلاف كاطريقه كار .... نکاح کے وقت مختصر سی تقریر اور جھوق زوجین کاذکر ..... ۱۳۰۰ ا کمک تقر بر کانمونه ..... حفرت فاطمه رمنی ابته عنبایه حفرت عی کرم الله وجه کاعقد ..... ۲ ۱۳۱ سید ناعلیٰ اور فاطمی<sup>د</sup> کی معاشی حالت ...... ۲۳۰ از واج مظهرات اورتعد د از د واج پر ایک نظر از واج مطهرات ......

### م البعد المعارض المعار <del>) دی ای دی دی دی دی دی دی دی دی دی</del> خواتمين البلام كي خدمت مين اسلامی معاشرت..... ۱۵۲ سائل مجى اور مستول مجى ..... سائل مجى اور مستول مجى خداکانام بیانوں کو یکاشدہا تاہے .... از دواتی زندگی ایک میادت ...... ۱۵۲ مغربي تهذيب كازوال شروح موهميا ..... ١٥٥ سکون کی تلاش ..... احتياج اوراحرام ...... ١٥٨ زندی ہے کہ شےاور شینی مرت حيات طيبه كياب؟ ..... ز عرکی کے شاقی .... عمراور مش كافرق دل كوملاريخ والااعلان ..... مال كياب اور كيابو حتى ..... مال اور بوی کافرق بال ایک عذاب ..... حقیقی راحت......۲۲۱ ا يك مثال ..... ١٦٤ والمراجع والمراجع

|              | <u> </u>                                                                                                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$ [         | ملی جو کتاب                                                                                                                          |
| ****         | فیشن اسیل بیوی                                                                                                                       |
| ***          | آرام و هيش                                                                                                                           |
| ,<br>T       | طلب معادق ١٦٩                                                                                                                        |
| شم ندم ندم ن | آزادی نسوال اور شرعی و غیر شرغی ېږه د                                                                                                |
| ******       | مصریس آزادی نسوال کی تحریک اوراس کے اثرات                                                                                            |
| ، تون دون    | امریکہ میں مسلمان عور تول کے لباس کامستلہ                                                                                            |
| جنجنج        | مغربی تہذیب کی چردی سے نتائج                                                                                                         |
| غجنجن        | ممریلوز ندگی سے فرار اور اس کاور وٹاک انجام عدا                                                                                      |
| نبئبن        | شرعی وغیر شرعی پر ده کارواج                                                                                                          |
| نجنجن        | اڑی کی نسبت کے بعدسرالی عور تول سے بردہ                                                                                              |
| ىبىن         | ہے پر دگی کا انسداد                                                                                                                  |
| نجنجن        | خوا تمن اورستور ات ہے خطاب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                      |
| خينندن       | ایک لطیغه                                                                                                                            |
| بنينين       | نبوت محمد ی کاعطید                                                                                                                   |
| ، مت مت مت ، | عادات ورسومات او ران کی اصلاح                                                                                                        |
| ئبنبنبن      | موجو ده دور میں شادی کو بردی پیچید هاور پر بیثان کن رسم بنانیا گیاہے ۱۹۴                                                             |
| نبن نبن بن   | رقع و سر وراور راگ راگئی کارواج جو اسلام کے سر اسر خلاف ہے ۱۹۶۳<br>سید جو میں میں میں میں میں جو |

| <u> </u>                                    | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ş                                           | ہندوستانی مسلمانوں کی شاویوں کے مجھے مقامی اجزار اور طور طریق ۱۹۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| <u> </u>                                    | نکاح خوانی کی رسم اور اس کا طریقه ۱۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| <b>1</b>                                    | ایک جا بلی رسم کی اصلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| ş                                           | لو کیول کی زخمتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | į           |
| ₹<br>₹                                      | بيوه كا مقد يا في اور مندوستاني مسلمانون كالقيازي معامله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1           |
| <b>2</b>                                    | ٢٠٠ كَانُونِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّيْلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّيِي الْمُعِلِين | ,<br>,      |
| į                                           | غيرالله ہے استمداد وطلب حوالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Š           |
| 2                                           | ۲۰۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Ž                                           | کافروں کے تہواروں کی تعظیم اور ان کی رسوم وعادات کی تقلید ٢٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| (*)                                         | ویرون اور بیبیول کی نیت ہے روز در کھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1           |
| ـــان                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _ la        |
| ) T 🗸                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>a</b> l: |
| 222                                         | مورتین زندنی نیب کندارین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| -                                           | الله تعالى في الشيخ فعنل وكرم م مها فرمايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| يعق جن جن جن جن جن جن جن جن جن ج            | الله تعالى في الشيخ فعنل وكرم م بهم كواسلام عطا قرمايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| يعق جعل | الله تعالى في الشيخ فعنل وكرم م مها فرمايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| يعق ومقا ومقا ومقا ومقا ومقا ومقا ومقا ومق  | الله تعالی نے اپ فعنل و کرم ہے ہم کواسلام عطافر مایا ۲۱۲<br>مغربی تبذیب کاامول! وکماؤ پوست د ہو" ۲۱۳<br>و نیاض اس طرح رہو جیسے تم پر دلس میں ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| يعق ومقا ومقا ومقا ومقا ومقا ومقا ومقا ومق  | الله تعالی نے اپنے فعنل و کرم ہے ہم کواسلام عطافر مایا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| ئىچى ئايى ئايى ئايى ئايى ئايى ئايى ئايى ئاي | اللہ تعالی نے اپنے فعنل وکرم ہے ہم کواملام عطافر ہایا۔ مغربی تہذیب کاامول! تکھاؤ پومت دہو"۔ و نیاش اس طرح رہو جیسے تم پر دہیں جی ہو۔ مسلمانوں کو اپنااصلی و طن نہیں بھولنا چاہئے۔ قبر کی قکری اصلی قکر ہے۔ حضرت ابر اہیم کا واقعہ۔ حضرت ابر اہیم کا واقعہ۔ حضرت ابر اہیم کا ویا ہو اسبق یا در کھنا چاہئے۔ حضرت ابر اہیم کا ویا ہو اسبق یا در کھنا چاہئے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| مان و ما و    | اللہ تعالی نے اپنے فعنل دکرم ہے ہم کواسلام عطافر ہایا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| من م    | اللہ تعالی نے اپنے فعنل وکرم ہے ہم کواملام عطافر ہایا۔ مغربی تہذیب کاامول! تکھاؤ پومت دہو"۔ و نیاش اس طرح رہو جیسے تم پر دہیں جی ہو۔ مسلمانوں کو اپنااصلی و طن نہیں بھولنا چاہئے۔ قبر کی قکری اصلی قکر ہے۔ حضرت ابر اہیم کا واقعہ۔ حضرت ابر اہیم کا واقعہ۔ حضرت ابر اہیم کا ویا ہو اسبق یا در کھنا چاہئے۔ حضرت ابر اہیم کا ویا ہو اسبق یا در کھنا چاہئے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

| م دع لم لم لم لم لم لم           | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77F                              | سب کاموں کی تمنجی اللہ ہے تعلق                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rro                              | مال کی ذمه واری اور حقوق کی ادا ٹینگی                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                  | يچول کی تعليم و تربيت مين مور تو ل کاباته پر                                                                                                                                                                                                                                     |
| rr•                              | ماؤں اور پر ورش کرنے والی خواتین کی ذمہ داریال                                                                                                                                                                                                                                   |
| rrr                              | لر کیول کی پرورش و تربیت میں مقابلہ اور حقوق میں مساوات                                                                                                                                                                                                                          |
| rmm 🚁                            | مسلمان معاشره می تورت کااحرام اور بچول کی تعلیم و تربیت میں انکا                                                                                                                                                                                                                 |
| rr#                              | علم حاصل کرنامر دو عورت پر فرض ہے                                                                                                                                                                                                                                                |
| rra                              | ممر کاماحول بیبیو ل اور بیٹیو ل کاسماختہ پر داختہ ہو تاہے                                                                                                                                                                                                                        |
| rra                              | دویا تیں تعبیحت کے طور پر                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rr4                              | ایک پیغام امت سلمہ کی اوں کے نام                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                  | او آبیا جواللد کی مانش <sub>ی</sub> ن<br>                                                                                                                                                                                                                                        |
| P/FY                             | ا، الير الله كي ما غير<br>سلطان المشارئخ حصرت خواجه نظام الدين اوليائم                                                                                                                                                                                                           |
| : <b>L</b>                       | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| L                                | سلطان المشارِّخ معزت خواجه نظام الدین اولیاته                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۳۸                              | سلطان المشائخ معفرت خواجه نظام الدین اولیائه                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۳۸<br>۲۳۸ <u></u>               | سلطان المشارِّخ معزت خواجه نظام الدین اولیاته                                                                                                                                                                                                                                    |
| ר"א<br>ר"א<br>ר"ם                | سلطان المشائخ معزت خواجه نظام الدين اولياته                                                                                                                                                                                                                                      |
| r ( A<br>r ( A<br>r ( A<br>r ( A | سلطان المشائخ معزت خواجه نظام الدین اولیاته معزت سیداحمد شهبید دائے بریلوی معزت مولاتا فعنل الرحمٰن جمنح مر دا آبادی معزت مولاتا فعنل الرحمٰن جمنح مر دا آبادی معزت مولاتا محمد البیاس معاحب کا ند الوی فی در خیر والد معاجد و (خیر التساء معاحبه رحمة الله علیم) تعلیم و مطالعه |
| 764<br>764<br>761<br>767         | سلطان المشائخ معزت خواجه نظام الدين اولياته                                                                                                                                                                                                                                      |

| principalitation of the section of t | فيه نيم نيم في   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ryr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13               |
| بر کت کانزول ۲۶۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | إ خرر            |
| و شکر ک زندگی اور معمولات کی پابندی ۴۷۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | امرا             |
| ررُ جا نگاه اور تسلیم ور منساکی زندگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مد.              |
| يُزعر کي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وخليف            |
| ني مشغله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ا                |
| وصاحبہ کامیرے ساتھ معاملہ اور علیم و تربیت کا نداز ۲۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| خطوط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3</b> 7       |
| ے طویل طویل سفر اور والد و کا ایکر اور دین کی خاطر قربانی و مجاہدہ ۲۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مر_              |
| ت و تبليغ كاذو ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ر مور            |
| ے مولانا محمد انمیاس ہے بیعت وار اوت<br>غ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عفر              |
| مزت مولاناسيد حسين احمد في سے تجديد بيعت ٢٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اور <sup>ح</sup> |
| يْرِي اور بور او و خلا نَف کي کثرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سحر فز           |
| ن اور معذوری میں ان کی خدمت و حار داری ۲۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | کبر ا            |
| م کے غلبہ اور دین کے فروغ کی آرزو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اسلام            |
| کی ویروی اور دنیا سے بیز ار کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اً سُت           |
| ب ترین مصفله برای مصفل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | محبور            |
| بغر بمويال اور والعروكان أي المستعمل المار العروبالعروبالعروبال المار العروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبالعروبال | ميرا             |
| ى الموت اور ايك مبارك خواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | برم              |
| ر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سنرآ             |
| ي والمان الله الله الله الله الله الله والمان الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |

معم (اللَّمَ (أرَّحس (أرَّحبم

زیر نظر کتاب بیسویں صدی کے عظیم الر تبت مقلر 'عدیم المثال محقق' وسیخ النظر مصنف 'وقیق النظر مورخ 'عرب و عجم کے ہر واعزیز فکری قائد اویی راہند اور وحائی پیٹوا عربی زبان کے صاحب طرزاویب والی وین عالم ربانی حضرت موالا سیدابوالحن علی حتی ہو ہی رحمتہ اللہ علیہ کی محقف تقریروں اور مضامین میں عورت کا اسلامی معاشرہ میں مقام بھر اس کی امبازی کو ششوں اور علمی کارناموں کا تذکرہ ہے۔ جس کو حضرت اقد س کے شاگر و وار العلوم ندوۃ العلماء لتھے کے استاد موالانا عزیز اللہ ندو کی دامت یرکا جم نے محنت شاقہ اور خاص سلیقہ وقرینہ سے جمع فی مایا ہے۔ جو کے عصر حاضر کا حظیم کارنامہ ہے جو الندر ب العزت نے این سے لیا۔ بھر انتائی سعادت کی بات صاحر کا حظیم کارنامہ کی شکیل حضرت اقد س کی حیات مبارکہ میں ہوئی۔ اور حضرت نے کہات کی بات کے اس کام کی شکیل حضرت اقد س کی حیات مبارکہ میں ہوئی۔ اور حضرت نے کہات کی این کے کہا تا کو اسینو مار کے میں ہوئی۔ اور حضرت نے کہات کی انتائی سعادت کی بات کیا ہے کہ اس کام کی شکیل حضرت اقد س کی حیات مبارکہ میں ہوئی۔ اور حضرت نے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کوانائی سے کوانائی سات میں ان الفاظ سے نوازا۔

سناب ئے مرتب عزیزی مولوی محمد عزیز اللہ ندوی شکریہ کے بھی مستحق میں اور مبار کباد اور تسمین وواد کے بھی اسے انہوں نے وقت کا ایک فریفند اور معاشر وی ایک ضرورت نوری ک

خواتین اسمام کے بارے میں آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایااور تح سے کیادہ مختلف کتب اور جرائد کے صفحات میں چھپا ہو اتھا۔ مخدوم مکرم حضرت مولانا عزیز اللہ ندوی مد ظلہ المالی نے اس معمی -مندر میں تہری خوط زنی فرما کر موتیوں کو اکنھا کر کے خواتین اسلام کے لئے ایک خوصورت ہار تیار کر دیا۔ محتر مد ناظمہ صاحبہ جامع ند الله منات الا سلام کے لئے ایک خوصورت ہار تیار کر دیا۔ محتر مد ناظمہ صاحبہ جامع ند الله منات الا سلام یہ لیمنو اجتماع کی سعادت ما صلی جوئی معادت ما صلی جوئی معادت ما صلی جوئی میں ان جذرت کے ساتھ رقم از جس

جمارے مرشد و مریلی و انتی اسلام حضریت مواد نااہ انسن علی ندوی مد ظلمہ جو خود بھی ایک ولیہ کامد ہے فرزند ارجمند اور ان بن کے تربیعت یافتہ ہیں 'ان کے لئے ہیے کیے ممکن تھا کہ مردوں کو خطاب کریں انوجوانوں کو ان کا سبق یادوا میں ۔ پہل کی تربیت نے لئے ریڈریں (تح ریس) تلعیس ۔ اور خواتیں اسلام کے لئے کوئی پیغام نہ دیں۔ ان کی تربیت پر کوئی توجہ نہ دیں اور اس مغرفی تمذیب کے سیلاب ہیں ان کی تا خدائی نہ کریں۔ انہوں نے خواتین اسلام کی اسلام تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دی اور ان کے فدائی نہ کریں۔ انہوں نے خواتین اسلام کی اسلام تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دی اور ان کے لئے لکھااور خوب لکھا پوری زندگی ان کے تعلق سے کہتے اور لکھتے رہ اور ملمی نمونہ پیش کرتے رہے۔ میرے علم میں حضرت مولانا کے گھر کے علاوہ کوئی الیا لھر نہیں ہے جمال خواتین شریعیت کی پابند ہوں اور نی جذبہ سے سر شار ہوں اور خواتین کو پہند کرتی ہوں اور بندار خواتین کی پہند ہوں اور اور ایوا ہوں اور ان کی کام کرنے والی خواتین کی ہمت افرائی کرتی ہوں اور ان کا گھر علاء اور اور ایوا ہے ہمر انبور نہ کورہ بذبات کیا ہی ایک ایک ایک ایک ان اند کی در حات تھی ہو گئی۔ اند تعلی ان افاظ کو آپ کے در جات کی بلند کی کا سبب بنائے۔ آئین ا

الله تعالی اجر عظیم عطافرمائ۔ مرجب کتاب عنده م تعرب موانا ما بزالله لدوی صاحب کو جنهوں نے پاستان میں ایک علمی تحقیق ادار سا "وارالطالعه "کواپی مرجب کتاب کی اشاعت کی اجازت م حمت فر مائی۔ انشاء الله پاکستان میں خواجمن کے ویق و عمری ادارے اس سے کماحقہ استفادہ فرمائی ہے۔ الله تعالی الله تعالی منظم سنا اقد سی مرجب وناشر ادارہ کی اس کو شش کوشر ف قبولیت و پزیرائی سے ہمکنار فر مائے۔

(آمين جريمة سيداله علين سينية)

د عاوَل کاطالب محمد زامد راشد ی شعبه شخفیق و تصنیف دارالمطالعه نزد جامع مسجد الله والی حاصل بور (بهاول بور) پاکستان

بممالله الرحمل الرحيم

# دعا ئىيكلمات

مفکراسلام حفرت مولاناسید ابوالحس علی شدوی د ظلم الحالی

العصد لله وسلام علی عباده السدین اصطفی ا

راقم کے سامنے خوداس کے مضاعین اوراس کی بحثول کا مجوعہ جن جی اسلام
جی مورت کا درجہ اس کے حقوق و فرائش اور حیات اسلامی بلکہ حیات انسانی جی اس کا
حمد ، اس کی خدمات ، احسانات او رکر دار پر تاریخ کی روشنی جی او رزمانہ حاضر کے
حالات او رسائل کی روشنی جی نظر رکھی مخی ہے ، راقم حروف کے لئے یہ ایک
مرت افزادور جرت الحیز اکمشاف تھا، جس کے لئے کتاب کے مرتب مزیزی مولوی
مرزی اللہ ندوی شکریہ کے بھی تقی جی ، اور مباد کہاولو جسین و داو ۔ کے بھی کہ انھوں
نے وقت کا ایک فریغہ اور محاشر ہ کی ایک ضرورت پوری کی ، اللہ تعالی ان کو اس کا اجر

ابوالحسن على ندوى ناهم مسامار لكسام

۹ر مغر ۰ ۲<u>س مطابق ۲۵ رمنی و ۹۹۹م</u>

" محكم دلائل سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ "

بسم التدالرش الرحيم

عورت کی حیثیت اسلام میں

مقدمه

حضرت مولاناسيدمحد مالع حسنی صاحب ندوی (نائب ناظم ندوة العلماولکعنو)

مر داور عورت انسان ہونے کے اعتبار سے کیسال مقام رکھتے ہیں اور ان کو اسلام نے کیسال مقام دیا ہے، انسانی نوع ہیں جو عزت اور انہیت مر د کے لئے تسلیم کی ہے، ان دولوں کے در میان عزت دانہیت کے لئا علی قوموں سے مراد دہ قوش ہیں لخاظ سے فرق در اصل جا بلی قوموں نے کیا ہے جا بلی قوموں سے مراد دہ قوش ہیں جنبوں نے آسانی احکام اور آسانی کیا ہوں میں دی ہوئی جدلیات سے اپنے کو آزاد کر لیا ہے ان قوموں نے مردو عورت تو بڑی چیز ہے خود مرد مرد کے در میان فرق کیا ہے موروں کو دومری انسانی المول کو دومری انسانی مردول کو جو انہیت دی ہے دہ کالوں کو نہیں دی، بعض انسانی نسلوں کو دومری انسانی لسلوں پر فوقیت دیر تری دی ہے جانچہ دنیا کے مرد علاقوں کے باشندوں کو سفید فام

اور دنیا کے مشر تی و جنوبی ممالک کے باشندوں کو کالی قویس قرار دے کر کالوں کو گوروں کا غلام اور کمتر درجہ کی مخلوق بنادیا گھران کے ساتھ جانوروں جیسامحالمہ کیااورالٹااسلام پر الزام نگایا کہ وہ عورت کو مرد کی طرح عزت دی اور زندگی کی نفتوں اور ضرور توں کے سلسلہ جس عورت کو مرد کے برابر کھاباپ کو حکم دیا کہ اپنے لڑکوں ہے کم لڑکیوں کا خیال نہ کرے بلکہ لڑکیوں کے ساتھ محبت اور توجہ کا تواب واجر لڑکوں کے ساتھ محبت اور توجہ کے تواب واجر لڑکوں کے ساتھ محبت اور توجہ کے تواب واجر سے زیادہ رکھا، فرمایا کہ جو دولڑکیوں کی کھالت کرے بیں اور وہ جنت جس قریب قریب ہوں سے مرکھا، فرمایا کہ جو دولڑکیوں کی کھالت کرے بیں اور وہ جنت جس قریب قریب ہوں سے بہتھ جس کلے بی تھی۔ بہتے بہتے جس کلے کی انگلی۔

پھر از کی کے بڑی ہو جانے پر مرد کار قبق حیات بنے بین اس کی مزت واہمیت کا خیال مسادی طریقہ ہے دیکھنے کا تھم دیا بلکہ ذمہ داری اور صرفہ سارامرد پر ڈالا عورت پر کوئی ہو جھ نہیں ڈالاء علیحہ گی کے موقع پر عورت کے لئے بھی موقع رکھا کہ اگر وہ حالات کو اپنے لئے تا سازگار پائے تو علیحہ گی کی صورت اس کے لئے موجود ہا اور شو ہر ہے ہر بوطر بنے کی حالت بھی بھی اس کے بال باپ ہے اس کا تعلق باتی رکھا کہ اگر شو ہر ہے ملیحہ گی کی نوبت آ جائے تو اس کو اپنے اصل الی تعلق بیس واپس جانے بی اگر شو ہر ہے ملیحہ گی کی نوبت آ جائے تو اس کو اپنے اصل الی تعلق بیس واپس جانے بی اس کو گی و شوار کانہ ہو، شو ہر اور مال باپ، بھائی بہن کی جا کہ ادبی ورافت کا حصہ اس کا بھی اوز ٹی رکھا ہاں کے ہر تیس بیا جاتا ان قو موں جی شادی ہے قبل اس کو مال باپ اور بھائیول ہے کم تر اور شادی ہو دیو جائے شو ہر کی غلام اور خادم بن کر رہنا پڑتا ہے اور علیحہ گی کا اختیار شیس سی عورت کو اس طرح کی پستی اور بھی کم تر پوزیشن غیل جاتی جائی ہائی ہے اس کے بر تیس سیا، بیو و ہو جائے کے اس طرح کی پستی اور محروث سے نکالا شیا اور مرد کے بر ابر عزت اسلام میں عورت کو اس طرح کی پستی اور محروث سے نکالا شیا اور مرد کے بر ابر عزت

واہمیت دی گئی، اور اس کی سخت تا کید کی گئی، اس کے ساتھ ساتھ مر داور مورت کے ور میان جو فطری فرق ہے اس کے لحاظ ہے ذمہ داری اور کار کردگی میں فرق ر کھا گیا کٹین جن باتوں اور طریقوں سے مغاسد پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ان باتوں اور طریقوں کو منر وری بابند ہوں ہے تھیر دیا تا کہ انسانی معاشر ویں بگاڑند پیدا ہو۔ مر داور عورت کوم زے واہمیت کے لحاظ ہے بکسال مقام دینے کے ساتھ اللہ تعالی نے مرووعورت میں جو جسمانی فرق رکھاہے اس فرق میں انسانی زندگی کی مختلف منر وریات کی رعایت ہے انسالی زندگی سے بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں مر د کی خصوصات زیادہ کارگر ہوتی ہیں،اور بعض حالات میں عورت کی خصوصیات زیادہ مغید ہوتی ہیں،اور دونوں کی زندگی کی کامیابی کنبہ بن کر رہنے میں ہوتی ہے،مر د کی زندگی عورت کے شریک حیات بننے پر تھمل ہوتی ہے اور عورت کی زندگی مر د کے شریک حیات بننے پر تکمل ہوتی ہے ، در دونوں میں جو تنہاز ندگی پر اکتفاکر تاہے اس کی زندگی میں خلاباتی رہتا ہے جو زندگی کے مختلف مو قعوں میں اس کو پریشان کر تاہے ،اوراس د شواری کا حل ان دونول کے کنیہ بن کر رہنے میں ہو تاہے ،ای میں دونوں کے یالئر ا یک دوسرے کی مستمیل کا سامان ہے واس بات کی صدافت کے لئے کسی ہمی مجر وزندگی گزارے والے کے حالات کام راجائزہ لیٹ کا کی ہے اور جب دونوں کو ساتھ رہتاہے اور ا کے دو سے کی زندگی کو تھمل بتاتا ہے تو یہ منروری امر تھا کہ دونوں کی مسلامیتوں اور خصوصیت ل تا ایبا فرق ہو کہ ایک دوسرے کی گمی دور کریکے اورایک دوسرے کی منر وریت کو یو را کرینکے اس منرورت کامطلب محض خواہش نفس کو یورا کرنا نہیں ے . بلکہ ایک کی زندگی کے خلاء کودوس ہے کی ملاحیت اور خصوصیت ہے ہر کرویتا ے م داکر گھ کے باہر کے نقاضوں کو بورا کرتا ہے تو عورت ممرکے اندر کے نقاضول

کو پورا کرتی ہے مرداگر زندگی کے وسیع اور متنوع معاملات کو دیکتا اور سلیماتا ہے تو عورت کھرکے اندر کے مسائل کو حل کرتی ہے اس میں ان بچوں کی جمہداشت بھی ہے جو خود اپنی ضرورت پوری نہیں کرسکتے اور یہ محبداشت سرسری جمہداشت نہیں اس جمہداشت میں فطری محبت وشفقت کے ساتھ خبر کیری لازی ہے، یہ محبداشت اصلاً مال کے بیٹ کے اندر بی ہے شروع ہوجاتی ہے جس کے لئے عورت کو متعدد تکلیفیں مجمیلتی ہوتی ہیں پھر پیدائش کے بعد کی ہمہ وقت محبداشت ہوتی ہے جس کا سلسلہ کئی سال بلکہ سالہا مال چار ہتا ہے۔

جہاں تک طاقت کا سوال ہے تو اس میں مجھی عور ت و مروش فرق ر کھا کیا ہے اور وہ فرق دونوں کی الگ الگ منرور توں اور ذمہ دار ہوں کے لحاظ سے رکھا گیا ہے چتا نجیہ اولاد کی جو منرورت مال سے بوری ہوتی ہے وہ باپ سے بوری تبیں ہوتی، او رجو ضرورت باپ سے ۔ یوری ہوتی ہے وہ مال سے یوری نہیں ہوتی، باپ اپنی او لاد کی فکر ان کے حالات کو وسنتے دائرے میں رکھ کر کر تاہے مال ان کے حالات اور منر ور تول کو تحمر یلود ائر ہیں رکھ کریو را کرتی ہے ، دونو ل افراد کا کنید بنانے میں دو کی تعداد میں ہونے کی بنا پر ان میں ہے ایک کوسینٹر یا بڑا ہو نااور دوسرے کوجو نیٹر یا چھو نا ہو تا پڑتا ہے، جبکہ ہر اجتماعی نظام میں خواہ دوافراد پرمشتمل ہوا یک کا بڑا ہو نامغروری ہو تاہے اور ای کے لحاظ سے صلاحیتوں کی تقسیم بھی رکھی گئے ہے چنانچہ بہادر ی اور معبوطی کے کام مرد کے ذ مہ آتے میں اور کئیہ کے افراد کے ساتھ شفقت اور رحمد فی کے کام عورت کے ذمہ آتے ہیں اس سلسلہ میں بچہ کی پیدائش اور پیدائش کے بعد اس کی نہایت بے بعنا عتی اور کم عمری کے حالات میں اس کی منرورت کو انجام ویٹا غورت بی کا کام ہے، عورت اور مرد کے ایک ووسرے کی ضرورت ہونے کے باعث یہ ضرور کی ہوجاتا ہے کہ

دونوں کا آپسی ربط و تعلق ایبا خاص اور قریبی ہوتا کہ دوا یک دوسرے ہے ل کر انسان کی عاظی اورر فیقانہ زندگی کو معنبوط کر سکیس اور اس ربط ہے نسل انسانی میں اضافہ کا ماعث بنیں۔

اسلام نے دونوں کے لئے جو ضابطہ کیات طے کیا ہے دوان کے نظام حیات کو مسلا اور ترتی یافتہ بناتا ہے ، لیکن اگر کوئی اسلام کی اس حکیمانہ ہدایت کو نظر انداز کر کے دونوں فریقوں کو ایب آزاد بتاوے کہ ہرا یک صرف اپنے انفرادی دائرے میں دہ ہوتا اس کی بشری انسانی عاکم فیرورت پوری نہ ہو سکے گیا درنہ اس کی تسکین اور راحت کا سامان ہو سکے گا، چنانچہ مغربی معاشر و میں اس سلسلہ کی سخت پر بیٹانیاں عام ہیں اور اس کے نتیجہ میں خود کشی کے واقعات اور اپنی فطری ضرورت کو پوراکر نے کے لئے غیر شریفانہ اور غیر مبذب واقعات اور اپنی فطری ضرورت کو پوراکر نے کے لئے غیر کر بیفانہ اور غیر مبذب واقعات بکشرت ظہور پذیر ہور ہے ہیں ،اور ہیہ سب مردوعورت کا بالکل برابر قرار دینے اور ہر ایک کے لئے مطلق آزاد کی کاحق طبے کر دینے سے ہور ہا سب، حالا تکہ دونوں کی خود فطری حالت دونوں کے فرق کو داختی کرتی ہے ، مردا ہے قد میں اور اپنا اعضاء کی بیائش میں عورت سے نبتا بڑا ہے اس کی جگ ودوکی صلاحیت اور مسحت کارعورت کی گئے دوواور و سعت سے زیادہ ہے۔

لیکن اس فرق کو اسلام نے عورت کی صلاحیت کارکردگی اور وسعت کار کردگی اور وسعت کار کامنافی نبیس بنایا ہے، بلکہ اس کے لئے بھی ضروری پڑجائے پر میدان کار کو بڑھائے اور وسیق کرنے کی اجازت رکھی گئی ہے، چنانچہ مسلمانوں کی جاری میں عور توں نے گھر کے باہر کے کامول کی جب ضرورت پڑی تواس میں بھی بڑھ کر حصہ لیااور اس میں باہر کے کامول کی جب ضرورت پڑی تواس میں بھی بڑھ کر حصہ لیااور اس میں شاندار کارگردگی کو جوت دیا، معاشرہ کی اصلاح و تربیت کاکام ہویا علمی و فکری ضرورت کاکام سب میں مسلمان عور تول کے کارنا ہے تاریخ کے صفحات میں شبت ہیں۔

بالترين ولياري والمراقب فتراقب فتراقب والمراقب و

A Junta to to to to to to to to to to

اورجومیدان ان کے لئے موں رکھے گئے ہیں ان ہیں تواور زیادہ کارکروگی کا ہوت ویا ہے چرمروکی زندگی محیل کاجو فریفہ ہے نہا ہے۔ خوش اسلوبی سے پوراکیا ہے۔ عورت کا موضوع مغربی سعاشر ہے ہیں اسلام پر طنز کرنے کا ذریعہ بنا ہوا ہے اور یہ مغربی وانشوروں کی کم علمی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اسلامی معاشرہ میں عورت کو جو راحت واہمیت حاصل ہے اور جو حق آزادی اور انفراوی حق ویا گیا ہے اس کا بالکل مطالعہ نہیں کیاور نے طنز کا کوئی موقع نہ ہوتا۔

حضرت مولاتا علی میال صاحب نے اپنی مختلف تقریروں اور مضافین جی عورت کا اسلامی معاشرہ میں مقام پھراس کی اخیازی کو مشوں اور علمی کار تاموں کا تذکرہ کیا ہے اس کو عزیزی مولوی محموعزیز اللہ ستماؤ نے عزیز کرم مولوی سید محمد عبداللہ حسی استاذ ندوة العماء کی رہنمائی جی سلیقہ ہے جع کیا ہے ان کے اس عمل ہے اسلام جی عورت کا کام اور مقام نمایاں ہو کر سامنے آجاتا ہے اس طرح یہ ایک بہت دلنواز اور معلومات افزا مجموعہ مضامین بن جاتا ہے ،اس سے پڑھنے والوں کو معلومات بھی حاصل ہوں گی اللہ تعالی ہے والوں کی علومات بھی حاصل ہوں گی اللہ تعالی ہے والوں کی علومی ہوں گی اللہ تعالی ہے وعام کے اس کوزیادہ سے زیادہ منی دورہوں گی ،اللہ تعالی ہے وعام کی اللہ تعالی ہوں گی اللہ تعالی ہے وعام کی اللہ تعالی ہوں گی اللہ تعالی ہے وعام کی اللہ تعالی ہوں گی اللہ تعالی ہوں گی ، اللہ تعالی ہوں گی اللہ تعالی ہوں گی ، اللہ تعالی ہوں گی ۔ (آمین)

محمد را لع تدوی دارانعلوم ندوةالعلماء تکعنو ۲ م م م اخر ام ۱۳۳۰ **۵** 

بسم الثدالحن الرحيم

بيش لفظ

مولاناعبدالله عباس صاحب ندوی (معتد تعلیمات دارالعلوم ندوة العلماد لکعنو)

کفدوئی و مربی حضرت مولانا سید ابوالحن علی حنی ندوی و امت بر کاتیم ان معلمین امت می بین جن کا فیض امت کے ہر طبقہ کو پیونچا ہے ، اللہ تعالی نے جو کام المام ابن تیمیہ اور ابن القیم ، امام غز الحاور شاہ ولی اللہ و بلوی رحمۃ اللہ علیم سے لیا ، اور خواص و عوام دونوں کو ان کی ذات سے ہدایت کی راہ پر لگایا ، ای طرح ہم اپنے عصر میں یہ بات نمایاں طور پر محسوس کرتے ہیں کہ حضرت مولانا و امت بر کا تیم نے ایک طرف یہ بات نمایاں طور پر محسوس کرتے ہیں کہ حضرت مولانا و امت برکا تیم نے ایک طرف کم من بچو افوق کو " سے باجا سر ائے زیدگی " کے عنوان سے مخاطب کیا اہل و انش و بینش ، ملکمی ، جو افوق کو " سے باجا سر ائے زیدگی " کے عنوان سے مخاطب کیا اہل و انش و بینش ، علیم و مشکرین ، فلا سفر اور و انشو را فر او کیلئے "انسانی و نیا چسلمانوں کے عروح و زوال کا اثر" کممی ، اٹل ایمان کو یاد و لا یا کہ جب ایمان کی ہوا چلتی ہے تو زندگی کے او پر اپنار خ بدلتی کممی ، اٹل ایمان کو و دلایا کہ جب ایمان کی ہوا چلتی ہے تو زندگی کے او پر اپنار خ بدلتی کمی ، مشلکی ماصل کی و ہاں اسلاف کی بلند حوصلگی ، اعلیٰ ذہانت ، جوش کر دار ، عزم و حلم و صبر و عائمی ماصل کی وہاں اسلاف کی بلند حوصلگی ، اعلیٰ ذہانت ، جوش کر دار ، عزم و حلم و صبر و عائمی ماصل کی وہاں اسلاف کی بلند حوصلگی ، اعلیٰ ذہانت ، جوش کر دار ، عزم و حلم و صبر و عائمی ماصل کی وہاں اسلاف کی بلند حوصلگی ، اعلیٰ ذہانت ، جوش کر دار ، عزم و حلم و صبر و عائمی ماصل کی وہاں اسلاف کی بلند حوصلگی ، اعلیٰ دہانت ، جوش کر دار ، عزم و حلم و صبر

اور سخت سے سخت حالات میں دین پر قائم رہنے کا نمونہ ہیں کیا۔

حضرت مولاتا نے آکسفورڈ، کیمبر نے ہارڈورڈ میں جاکر افاان حق دی الازہر، جامعة الصلاحی مکه جامعة الفاهرة، جامعة السلاحية مدينه منوره ، رابطة عالم السلاحی مکه مکومه، رابطة للجامعات الإسلاحیة قاهره، کے ممبرول اور عربول کی غیرت کو لفکارا، این کی حمیت اور اسلاف کی میر تیاد ولائی، غرض بزرگان ملف کے وجودے جو اسلاک زندگی میں بہار آئی ری ہے ، کے چمن کا ہر بودہ اور ہر پھول اور ہر پت میر اب ہوا، اور کوئی گوشد تشند کای کا گلہ نہ کرے، بعینہ وہی بات حضرت مولائ کی متنوع نکات بر مشتل تقریروں اور آپ کی چیش بہاتھنیفات میں ملتی ہے۔

حضرت نے نیاز مندوں اور آپ کے علمی ودی نیوض سے واقعیت رکھنے والوں کو خیال تھاکہ حضرت مولانا نے خواتین کی اصلاح اور ان کے اندر ایمانی غیرت کو ابھارنے نے کا کہ حضرت مولانا نے خواتین کا اصلاح اور ان کے اندر ایمانی غیرت کو ابھارنے کے لئے کہ جوانوں ابھارنے کے لئے کہ جوانوں اور بوڑ حوں کے لئے کا کہوں اور غیر عالموں کے لئے آپ کی کتابوں میں اللہ تعالی کی عطا کردہ تو نیق سے سامان ہدایت موجود ہے، تو پھر یہ طبقہ جس کے بارے میں اللہ تعالی کا ارشادے۔

فَاسْتِجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ آتَىٰ لِأَاضِيْعُ غَمَلَ عَامِلِ مِنْكُمْ فَاسْتِحَابُ لِهُمْ وَنُكُمْ مِنْ بَعْض

ترجمہ سومنفور کرلیاان کی درخواست کوان کے رب نے اس وجہ سے کہ میں کسی مختص کے کام کوجو ہے کہ میں کسی مختص کے کام کوجو کہ تم میں سے کرنے والا ہو آگارت مبیں کرتا خواہ وہ مرد ہویا عورت تم آپس میں ایک دوسر ہے جرہو۔

کو فراموش کیے کیا باتا، ور حقیقت حضرت مولانانے بالواسط خواتین کی اصلاح کے

' محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ "

لئے متعدد مواعظ میں اور کما ہوں میں اسی باتی نقل کی ہیں جو فاص اس صنف کے لئے متعدد مواعظ میں اور جس طرح موانا کی کما ہوں میں اصول و مبادی، حقائل اور واقعات ہوتے ہیں ، دوسر کی طرف وہ الی سیر تیں ہیں گرتے ہیں جو سیر تیں ترجمان ہوتی ہیں احکام الّبی کی ، جو نمو نہ ہوتی ہیں اصلامی کر دار کی ، بلند سیر ت کی ، خوش تعتی ہے حضرت کی والد ہا جدہ اللہ تعالی کی ان متحب اور پند یدہ خواتین میں تعیں جن کی تربیت حضرت کی والد ہا جدہ اللہ تعالی کی ان متحب اور پند یدہ خواتین میں تعیں جن کی تربیت اور جن کی غیرت و نی کے نمونے جا بجا خود حضرت مولانا کی زندگی میں موجود ہیں ایمان کی وہ صلابت، عقیدہ کی چھٹی اور دین کی عظمت کے نقوش اس کمتوب میں موجود ہیں جو حضرت مخد وسر میں اللہ علیہانے اپنے فرز ند دلبند یعنی مولانا سید ابوالحن علی ندوی کی جو حضرت مخد وسر میں اللہ علیہانے اپنے فرز ند دلبند یعنی مولانا سید ابوالحن علی ندوی کی جاس شعر کو بجسیم عطا کر رہا ہے۔

اوراب چرہے ہیں جسکی شوخی تغتار کے جہاموتی ہیں جسکی چیٹم کو ہر بار کے حضرت نے اپنی ہمشیرہ محتر سے گانڈ کرہ اوران کی مناجاتیں اور درو میں ڈوبی ہوئی منظوم دعائیں بھی نقل کی ہیں، جن کو پڑھ کر کے الل ول اپنے آنسونہ روک سکیں، جو قلب میں رفت اور انا بت کی کیفیت پیدا کریں غرض حضرت مولانا نے تاریخ اسلام کی متعدد خوا تین اوران کے حالات کاذ کر مختلف مقامات پر کیا ہے خوثی کی بات ہے اسلام کی متعدد خوا تین اوران کے حالات کاذ کر مختلف مقامات پر کیا ہے خوثی کی بات ہے کہ ان سب مواعظ اور نگارشات کو جو خوا تین سے تعلق ہیں جزیزی مولوی محمومزیز اللہ ندوتی نے بچا کرویا ہے، جس کی وجہ سے یہ مختلف مقالات جو مختلف کتابوں میں اور متفرق مقالات و مناسبات سے حضرت مولانا کے قلم سے نظے ایک ٹی کتاب بن گئی۔

ایے بہت ہے ہم چینہ اور علمی و تحقیق کام کرنے والوں کے ایسے کام بھی و کھے ہیں جوایک موضوع پر مختلف ما خذہے مضامین جمع کرکے ایک نی کتاب کی شکل

" محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ "

ویدیتے ہیں اور وہ کمی ایمنل یا اس کے ساوی ڈگریوں کے لئے فیش کی جاتی ہیں،
میراروئے بخن کسی خاص فرد کی طرف نہیں ہے، مسرف یہ د کھاتا ہے کہ یہ طرفہ تالیف
آج کل بہت مقبول اور عام مجمی ہے۔
مزیز مرتب کی یہ کاوش قاتل مبارک باد اور اان کے حق میں فال نیک ہے۔

--عبدالله عباس ندوی دارالعلوم ندوةالعلماء

٢رمحرم الحرام ٢٠٠٠ اهـ

بسم النّدالرّمن الرحيم

این بات

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الكريم مفكر اسلام حعنرت مولانا سيد ابوالحن على حسني ندوي دامت بركافهم كي شخصیت مخان تعارف نبیس، آپ ہے عرب و مجم واقف ہیں مشرق و مغرب ہثال و جنوب میں آ ہے کے ملمی کار تا موں کے ج<sub>ر</sub>یے ہیں ، حکمہ حکمہ آ ہے کو خرا<sup>ز چھ</sup>یین ، مکلہائے عقید ت اور محبت والفت کے پھول ہیں کئے جاتے ہیں، عوام دخواص مر د ہو ن یاخوا تمن آپ ہے والبانہ عقیدے و تعلق رکھتے ہیں، و نیایر آپ کے ہزار بااحسانات ہیں اس لئے کہ آب نے زونہ کی نبض کو دیکھا اور سکتی اہلی وم توز تی انسانیت کو آب حیات پایا ہے آ بچون، نو ممر نز کوب، جوانوں، دانشوروں اور اسکالرول غرض یہ کہ ہرایک کی فکر کی اور مرض کی تشخیص اور دوا تجویز کی وزبان و قلم کے جوہر ہے مر دوانسانیت کو حیات جاود ال عطا کی، خطابت و کتابت ہے عوام وخواص کے خون کوئن مایا، تقریرو تحریر کے ذریعہ ان کا مجبولا ہواسبت ماد دلایا، لوگول کو غیریت کا درس دیا، دینی نمیت ،اسلامی اسیریٹ اسلاف کا کروار اور ان کی سیرے ہے روشناس کراماہ خطوط ور مانکل اور ملا قات کے قرابعہ خَكْرِ ان وسمه طين كو دعوت حقّ اور يغام عدل الدار" كليمة حق عبد سلطان جانو "کی سنت کوزنده بیا، نیزلوگول کی رشد و مرایت اور بسد ن و تربیت کاده دم ایا جس

ے اسلاف و متقد مین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے آپ کی ویٹی، اسلامی، اصلاحی تاریخی، ادبی تصنیفات سے ایک مکتبہ قائم ہو گیا جس سے دنیا کے ہر کو شہ کے لوگ اپنے ذوق و مزاج کے مطابق اپنی اپنی زبانوں میں سیراب ہورہے ہیں۔

پیش نظر کتاب حضرت مولانا کی ان تقار یرو خطابات اور مضایین کا مجموعہ ہو ایک عور تو ل ہے مخاطب ہو کر چیش کئے گئے جیں، بعض مضایین کے اقتباسات آپ کی تعنیفات ہے بھی مانو ذہیں، جوعور تول ہے تعلق ہیں، ناچیز مرتب کو مربی و مشغق استاذ مولانا سید عبد اللہ مجمد الحسنی ندوی دام ظلہ نے سم دیا کہ خوا تین کے متعلق حضرت مولانا سید عبد اللہ مجمد الحسنی ندوی دام ظلہ نے سم دیا کہ خوا تین کے متعلق حضرت مولانا نے جو کچھ تحریر کیا ہے یا تقریرین کی ہیں، خواہ دہ کتابوں ہیں ہوں یا جرا کہ در سائل ہیں، مکتوبات میں ہول یاریکارؤ میں، ان کو کیجا کر کے تر تیب و تخیص کا کام انجام دوں، کائی روز کش مکش میں رہائی لئے کہ یہ ناکارہ اپنے آپ کو اس کا الی نہیں پار ہاتھا، لیوں جمیل در شاد میں اللہ رب العزب پر مجروسہ کر کے کام شروع کر دیا۔ رفتہ دفتہ لیکن جمیل در شاد میں اللہ رب العزب پر مجروسہ کر کے کام شروع کر دیا۔ رفتہ دفتہ سے دور تواں ہے متعلق دہ شریار ہو گئے۔

تاب کوباب درباب تر تیب دین کا اہتمام کیا گیا ہے اور ایک دوباب جی ایسے مضاحین مجمی آھے ہیں جو ان کے تحت نہ آنے جاہئے تھے محرکھل باب نہ ہونے کی وجہ سے یکھ مناسبت کی بناپر مر تب کرویا گیا ،اور باب "اولیاءالند کی مائی "میں حضرت مولانا فے ان والد د کا تذکر و" ذکر خیر " کے نام ہے کیا ہے اس کا خلامہ کر کے راقم سطور نے اس کا بھی اضافہ کر ایا ہے ، کیونکہ حضرت مولانا کی والد وماجد ویقینا اپنے وقت کی ولید، اس کا بھی اضافہ کر ایا ہے ، کیونکہ حضرت مولانا کی والد وماجد ویقینا اپنے وقت کی ولید، زاحد و با بدوا، را بھی خاتون تھیں ،ان کا ذکر و آنابہت ضرور کی تھا۔

م بی موالاناسید عبدالقد منی ندوی واست برکاتهم کاتهدول سے شکر گذار جول

' محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ''

کہ آپ نے بڑی شفقت و محبت ہے کام لیااور ہرطرح ہے متقل رہنمالی فرمائے رہ ورنہ کہاں بھی اور کہاں یہ تعبت گل مربائی فرمائے رہ ورنہ کہاں بھی اور کہاں یہ تعبت گل مہر بانی مہر بانی مہر بانی مولانا رضوان معاجب ندوتی بھی فاص شکریہ کے ستحق جیں کہ آپ نے اس کی طباعت کا بار گراں اپنے ذمہ لیااور اشاعت کا اہتمام کیا اللہ تعالی آپ کو اپنی شایان شان اجر عظیم عطافرمائے۔

اور تمام معاد نمن احباب کو جزائے خیر عطافرمائے۔ اور پیمضامین جس مقصد کے جمع سے بیں اس میں بھر پور کامیا بی عطافرمائے۔ وصاتب ویقسی إلاب الله

محمد عزیزالله ندوی دارالعلوم ندوة العلماد، بمعنؤ خادم ادارة الصدلق (نوگانووبېت، سهار ټور)



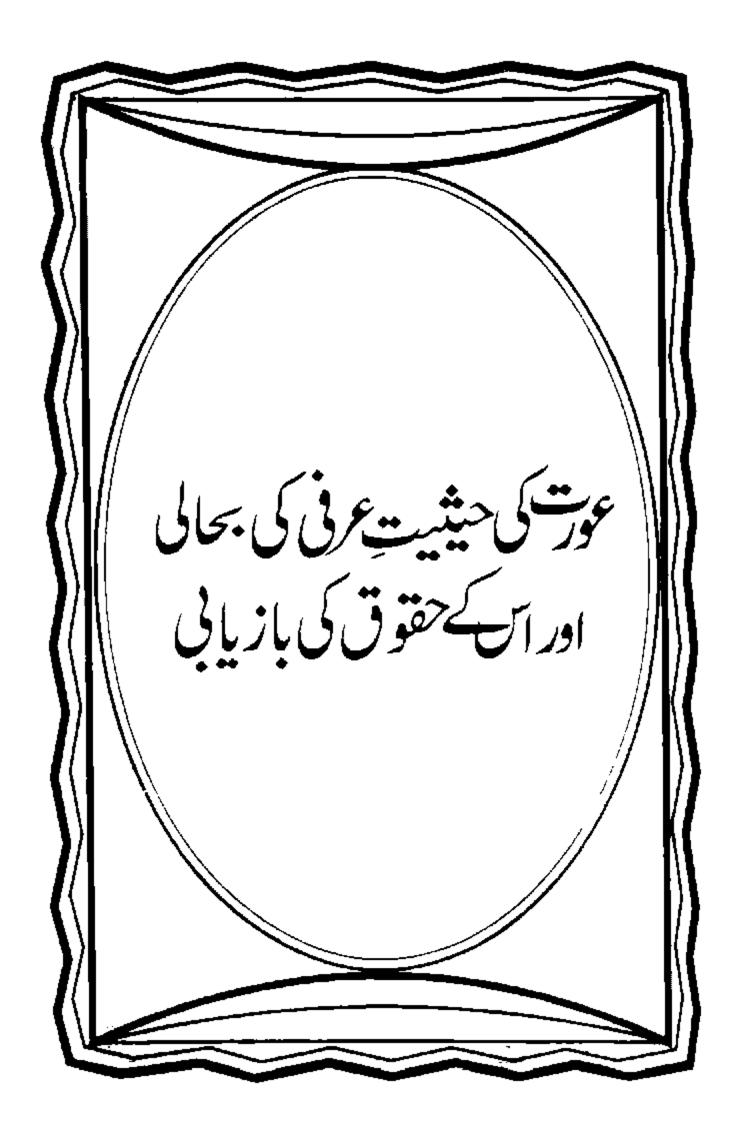

اسلام ہے بیشتر طبقہ نسوال کی حالت

پہلے ہم یہال کچھ تمہیدی باتیں کہنا جائے ہیں، جوان اقد امات کو سمجھنے کے لئے مردری ہیں، جو اسلام نے عور تول کے مفاویس کئے ہیں، یہال مشہور عرب فاصل استاذ عباس محمود العقاد کی کہاب"الراق فی القرآن" کے بچھ اقتباسات پیش کریں سے جو اس موضوع پر دسیع بخفیق جائزہ کی حیثیت رکھتی ہے۔

مصنف موصوف نے اسلام سے پہلے نداہب اور معاشروں میں عورت کے مقام سے بحث کرتے ہوئے لکھاہے:-

> " ہند و ستان میں مانو(۱) کی شریعت، باپ، شوہر یادونوں و فات ہو جانے کی صورت میں ہینے سے علیحد ہ عورت کا کوئی مستقل حق نہیں

(۱) "بانو "ے استان عقاد کی مراد "منو" ہے ،جو بند و ساخ کے معاشر تی و عائلی توانین کا مافذ سمجما جاتا ہے ،اس کی شخصیت پر ناوا تغیت تو ہم اور تقدیس کے پردے پزے ہوئے ہیں، نداس کے زیانے کی پوری تغیین ہو سکی ہے ،اور نہ شخصیت کی ،وہ ہند وؤل کی کتاب مقد س وید میں فوق البشر دیوتا و کھائی و یتا ہے ،اور اسکی بعض عبار تول سے وہ نوع بشری کا جد امجد اور خالق کا کنات کا پہلا نما کندہ معلوم ہو تا ہے ،اور اسکی بعض عبار تول سے وہ نوع بشری کا جد امجد اور خالق کا کنات کا پہلا نما کندہ معلوم ہو تا ہے ،اور یہ اسم وہ صف قد میم بندوستان کی متعدد شخصیتوں پر متطبق ہو تا ہے۔
(یقید اسکالے صفی ہر ملاحظہ ہو:)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ "

79

یائتی تھی،اوران سب کی وفات کے بعدا س کا شوہر کے کسی قری رشتہ وار سے متعلق ہو جانا ضروری تھا، وہ کسی حال جی اپنے سعالمہ جی خود مختار نہیں ہو جاتا خروری تھا، وہ کسی حال جی اپنی حق تعلق سے زیادہ مختی اس کی حق تعلق سے زیادہ مختی اس کے شوہر سے علیحہ ہ زندگی کے انکار کی صورت جی تحق، جس کے مطابق ہو کا انکار کی صورت جی تحق، جس کے مطابق ہو کا انکار کی صورت جی تحق، جس کے مطابق ہو کا انکار کی صورت جی تحق، جس کے مرف کے دن مر جانا اور اس کی چتا ہو جانا صروری تھا، یہ پرائی رسم بر جمنی تعدین کے قدیم زمانہ سے ستر ہویں صدی تک بر قرار رہی اور اس کے بعد نہ جی ملتوں کی ناپندیدگی کے مدی تک بر فتم ہوگئی۔

حورانی(۱) کی شریعت (جس کی وجہ سے بائل مشہور ہوا تھا) عورت کو پالتو جانور مجمعتی تھی، اور اس کی نظر میں عورت کی حیثیت کا انداز واس سے ہو سکتا ہے کہ اس کی روسے اگر کسی نے کسی کی لڑکی کو قبل کیا ہے تو قاتل کو اپنی لڑکی مقتولہ لڑکی کے بدلہ میں حوالہ کرنی ہوتی تھی تاکہ لڑکی والا اسے قبل کردے، یاباندی بنالے، یا معاف

( بنجیس کر جیس استور کر آبند و ستان کا جمّا می اور عاکی و ستور ہے ، دو جمی کو مهارائ (قدیم جد و ستان نے ایک بڑے اہر قانون) کی طرف سندوب ہے جو اپنے کو منو کارو حاتی وارث بتاتا تھا، جبر حال منو سرتی قدیم بند و ستان کی سب سے قدیم قانون کی کتاب مجمی جاتی ہے اور اکر محققین کا خیال ہے کہ اس لتاب کی جایف تیمر کی صدی بھی جس ہوئی۔ (اس نوش میں ڈاکٹر کتا تھ مجااور نائٹ جو اس کی کتر ہوں سے استفادہ کیا گیا ہے جو ہند و ستان کی قانونی تاریخ کے متعد قاصل ہیں ) نائٹ ہو اس کی کتر ہوں سے استفادہ کیا گیا ہے جو ہند و ستان کی قانونی تاریخ کے متعد قاصل ہیں ) نا وقت کے خرال خاندان کا مشہور باد شاہ جس نے ایک متحکم محومت کی جیاد رکھی اور وہ تھی منا رقمی نے درق کا خور اس تھا۔ ( ما نف ) کردے، مگر دواکثر تھم شریعت کے نفاذی خاطر تن بی کی جاتی تھی،
یونان قدیم میں عورت ہر شم کے حقق آدر آزادی سے محروم تھی،
اسے ایسے بڑے محمروں میں رہنا ہوتا تھا جو راستہ سے دور ، کم کمڑ کیوں دالے ہوتے ہیں، اور الن کے در داز دس پر پہرو دار مقرر رجے تھے، یویوں اور محمر بلو عور توں کی طرف ب توجی کے سب برے یونانی شہروں میں السی تغلیس عام ہوگئی تھیں جن میں گانے والیوں اور سین عور توں ہے دل بہلایا جاتا تھا، مہذب محفلوں میں عور توں کو ساتھ جانے کی بہت کم اجازت تھی، ای طرح فلسفیوں کے ساتھ جانے کی بہت کم اجازت تھی، ای طرح فلسفیوں کے ساتھ جانے کی بہت کم اجازت تھی، ای طرح فلسفیوں کے ساتھ جانے ہی بہت کم اجازت تھی، ای طرح فلسفیوں کے ساتھ جانے ہیں موجود گی سے خالی نظر آتے تھی، اور چیشہ در عور توں یا مطلقہ باغدیوں جیسی شہرت و عزت کی شریف خاتوں کو حاصل نہیں ہوئی۔

ارسطوالل اسپار الا (SPARTA) پر اعتراض کرتا تھا کہ وہ اسپنہ خاندان کی عور تول کے ساتھ نری بر تے ہیں اور انھوں نے ان کو ورا شت طلاق، اور آزادی کے حقوق و ررکھے ہیں، جن سے وہ بلند مقام ہو گئی ہیں، وہ اسپار تا کے زوال واستحلال کو عور تول کی بے جا آزادی ہی کا نتیجہ سمحستا ہے۔ قدیم رومیوں کا عور تول کے ساتھ معالمہ قدیم ہندووں می جیسا تھا، جس کے تحت وہ باپ، شوہر اور بینوں کے ماتحت رہتی تعمیں، اپنے تہذی عروق کے دور میں ان کا جیال تھا کہ "نہ عورت کی دور میں ان کا خیال تھا کہ "نہ عورت کی بیڑی کا فی جا ساتھ کے دور میں ان کا جو اتارا واسکا ہے"

چنانچه کانو کاقول تھا:

#### "NUNGUAM EXVITUR SERVITUS MULIE BRIO

روی عورت ان قیود ہے ای وقت آزاد ہوئی جب بعاوت اور نافر مانی کر کے رومی غلام آزاد ہوئے اور عورت کو غلام ر کھنانا ممکن ہو گیا''۔

استاذ عقاد نے قدیم معری تہذیب میں عور تول کے بعض حقوق وانھیارات کے ذکر کرنے کے بعد نکھاہے:-

"اسلام سے پہلے معری تہذیب اور اس کے قوانین تم ہو بھے اور شرق اوسط میں اس دور میں روی تہذیب کے ستوط اور اس کی عیاشی اور شرق اوسط میں اس دور میں روی تہذیب کے ستوط اور اس کی عیاشی اور لذت پر ستی کے رق عمل کے طور پر دنیوی زندگی سے نفر سکار حجان بید ابو حمی تھی، اور زام اندر مجان نے جسم اور عورت کو نجس سر دمبری پیدا ہو می تھی، اور زام اندر مجان نے جسم اور عورت کو نجس سمجھ لیا تھا، اور عورت کو حمنا ہوں کا ذمہ دار قرار دیا جاتا تھا، اور غیر ضرورت مند کے لئے اس سے دوری الجھی تجی جاتی جاتی تھی۔

یہ قرون وسطیٰ کے اس رجان بی کا اثر تھا کہ پندر ہویں معدی
میسوی تک بعض علاولا ہوت، عورت کی فطرت کے بارے میں
سجیدگی سے غور کررہے تھے، اور "ماکون" MACON کے اجماع
میں وہ یہ سوال کررہے تھے کہ کیاوہ جسم بلاروح ہے یاروح رکھنے والا
جسم ہے، جس سے نجات یا ہلا کمت متعلق ہوتی ہے؟اکثر مت کا خیال
یہ تھا کہ وہ نجات یا نے وائی روح سے فالی ہے، اور اس میں کنواری

مريم والدوحفرت مسلقے كے سواكس كااستناء نہيں۔

روی عہد کے اس رجمان نے بعد کی معری تہذیب میں عورت کے مقام کو متاثر کیا، معربوں پر روی مظالم کی شدت ان کی مہانیت اور دنیا بیزاری کا سب بن منی تقی، چنانچ بہت سے زاہم لوگ رہانیت کو قرب الہی کا ذراجہ اور شیطان کے تکر سے (جس میں عورت سرفبرست تھی) دوری کا دسیلہ جانتے تھے۔

بہت ہے مغربی مؤر نمین یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام نے اپنی شریعت موسوی سے بہت کھواف شریعت موسوی سے بہت کھواف کیا ہے، اس وعویٰ کا بطلان توراتی شریعت اور قرآنی شریعت میں عورتوں کے مقام کے باہمی مواذنہ بی سے الجمی طرح مواذنہ بی سے الجمی طرح موجاتاہے۔

چنانچہ حضرت موئ کی طرف منسوب کتابوں کی تعلیم کے مطابق لڑکی باپ کی میراث سے خارج ہو جاتی ہے، اگر اس کی اولاد ذکور موجود ہو۔

یاں ہب کی قبیل ہے ہے جے ہاپ اپنی زندگی میں افقیار کرتا ہے تاکہ مرف کے بعد واجبات شرعی کی طرح میر اے واجب ندہو۔
میر اے کے بعد واجبات شرعی کی طرح میر اے واجب ندہو۔
میر اے کے بارے میں علم صریح یہ ہے کہ جب تک اولاد
نہ کور رہ کی لڑکی اس ہے محروم رہ کی، اور جس لڑکی کو میر اے
نہ کور رہ کی لڑکی اس ہے محروم رہ کی، اور جس لڑکی کو میر اے
لے کی اے کی دوسرے قبیلہ میں شادی کی اجازت نہ ہوگی، اور نہ کی اور نہ کی اور نہ کی اور نہ کی کا جازت نہ ہوگی، اور شمل

کت توراہ میں متعدد جمہول پر ہے۔

اب ہم ان بلاد مقدسہ کی طرف رخ کرتے ہیں جہال قرآن كريم كى دعوت شروع موئى تقى، يعنى جزيرة العرب، ممر آب كود مال بھی اس کی توقع نہیں رحمنی جاہئے کہ وہاں عور تول کے ساتھ انساف اور اکرام کاکوئی الگ معالم کیاجا تا تھا، بلکہ جریرة العرب کے بعض اطراف میں عورت ہے بدمعاملکی دنیا کے سارے ملکوں ہے زمادہ تھی،اور بعض اطراف میں اس لئے اس سے اجھا معاملہ کیا جاتا تھا، اور اس کی شوہر کے یہاں عزت تھی کہ وہ کسی بار عب رکیس کی نز کی پاکسی محبوب بینے کی مال ہے ، لیکن اس کی عزت مسرف اس لئے کی جاتی کہ وہ عورت ہے ،اور اس حیثیت سے وہ حقوق کی ستحق ہے ، اس کی تو قع نبیں کرنی جائے کہ باپ، شوہر، بھائی اور بینے اپنی مککیت یا تمایت میں داخل اشیاء کی طرح اس کی حفاظت کرتے ہتھے ، کیونک ۔ آدمی کے لئے عیب تھاکہ اس کے حرم کی بے حرمتی کی جائے، جس طرح بیہ عیب تھا کہ اس کی حمایت یافتہ یاکسی ممنوعہ چزیر دست درازی کی جائے، جس میں اس کے محدوثے، جاتور، کنواں اور جرا**گاہ** شامل تھی، وہ مال ومولیش کے ساتھ میراث میں منتقل ہوتی تھی، آدی شرم کے مارے اپنی بنی کو بحین عی میں زندہ در محور کر دیتا تھا، اوراس پر خرج کو بوجھ سمجھتا تھا، جب کہ اپنی مملو کہ باندی یا نفع بخش جانور برخری کو بوجد نبیس مجماجاتا تعادادر جو اسے زیرور کھتے اور بچین میں جاں بخشی کر دیتے ان کی نظر میں اس کی تیت میراث کی

تھی،جو باب سے بینوں کو منتقل ہوتی تھی،اور قرض یاسود کی ادائیگی میں اسے بیچا اور ربن رکھا جاسکتا تھا، وہ اس انجام سے اس وقت نگ میں اسے بیچا اور ربن رکھا جاسکتا تھا، وہ اس انجام سے اس وقت نگ میں تھی،جب وہ کسی معزز قبیلے کی فرد ہوتی جس کی حمایت و قربت کو وقعت حاصل ہوتی تھی (1)"۔

ئدھمت

برہ مت میں عورت کے بارے میں خیالات کا ایک نمونہ" ندہب واخلاق کی انسائیکو پیڈیا" کے مقالہ نگار نے ایک بدھ مفکر (CHULLAVAGGA) کے قول سے پیش کیا ہے، جسے (OLDENBERG) نے اپنی کتاب (BUDDHA) (مطبوعہ ۲-18 میں 179) پر نقل کیا ہے کہ ۔

میں 179) پر نقل کیا ہے کہ ۔

" پانی کے اندر مچھل کی تا قابل فہم عاد توں کی طرح عورت کی فطرت بھی ہے، اس کے پائی چوروں کی طرح متعدد حرہے ہیں اور فطرت بھی ہے، اس کے پائی چوروں کی طرح متعدد حرہے ہیں اور فی کی اس کے پائی چوروں کی طرح متعدد حرہے ہیں اور فی کا سے پائی گرز نہیں (۲)"۔

مندود هرم

ند کوروان یعوپیڈیا کا مقالہ نگار عور توں کے بارے میں ہندوؤں کے خیالات کے بارومیں لکھتاہے -

(١) "المرأة في القرآن" للامناد عناس مجمود العفاد، طبع دار الهلال مصر ص ٩٠- ٥٠

(2) ENCYCLOPEDIA OF RELIGION & ETHICS, VOL. V.p. 271,

The state of the s

"برہمن ازم میں شادی کو بری اہمیت حاصل ہے، ہرخض کو شادی کرناچاہئے، لیکن منو کے قوائین کی دوے شوہر بیوی کامر تائ

ہے، اے اپ شوہر کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کرناچاہئے،
حق کہ دواکر دوسر می عور توں سے تعلقات رکھیامر جائے تب بھی سی وسر سے مر د کانام اپنی زبان پرنہ لائے، اگر دو نکاح ٹائی کرتی ہے تو دو سورگ سے محروم رہے گی جس میں اس کا پہلا شوہر رہتا ہے، نو دو سورگ سے محروم رہے گی جس میں اس کا پہلا شوہر رہتا ہے، زوجہ کے غیر وفادار ہونے کی صورت میں اس کا پہلا شوہر رہتا ہے، خوارت بھی ہی آزاد نہیں ہو سکتی، وو ترکہ نہیں پاسکتی، طائی چاہئے گری سزادی شوہر کے مرنے پر اپنے سب سے بڑے ہے تحت زندگی گزار نی شوہر کے مرنے پر اپنے سب سے بڑے ہے تحت زندگی گزار نی بوگی، شوہر اپنی بیوی کولا نئی سے بی پینے سکتا ہے (۱)"۔

" يو نيورسل بسترى آف دى درلذ "ميل (RAY STRACHEY) بندوستان معر لكه به

کے بارے میں لکھتاہے

(١) انها ريموييا يالد ببواطاق س اع اجند يجم (يويارك ١١١٣)-

الخمیں اپنے گھر ایستر از نور کی محبت ایر کی خواہشیں ، خصہ اب ایمانی اور برے اطوار عطاکتے ، عور تیں اتن عی بری ہیں جتنا کہ مجموت ، یہ سرمیا جہ یہ سنتہ ہے ۔ س

ایک سلم حقیقت تھی، عورت کی نظرت میں بدواخل ہے کہ وہمردوں کواس دنیا میں غلط راستہ پر ڈالے،ای لئے عقلند عور توں کی محبت میں

ب قربوكرنبين بيضة ـ

بھین کی شادی کی رسم، بیواؤں سے نفرت پرتی، اور پر دوایک
ایسے ساج کے حسب حال ہیں، جس میں عور تول کی اہمیت بچ جنے
والی محلوق سے زائد نہیں، شاید نوزائید و لڑکیوں کی موت ایک ایس
دنیا میں ان کے لئے رصت ہے، جس میں اسے شکوک، برائی کا
دروازہ
سر چشمہ، وحوکہ باز، سورگ کے راستہ کا روزا، اور نرک کا دروازہ
سمجھاجاتا ہے (۱-۲)"۔

#### مندوستانی ساج میں عورت کی حیثیت

برہمنی زمانہ اور تہذیب میں عورت کا دور رجہ شیس رہاتھا، جو ویدی زمانہ میں تھا منو کے قانون میں (یقول ڈاکٹر لی بان) عورت بمیشہ کمزور اور بے و فاسمجی گئی ہے، اور اس کاذکر بمیشہ حقارت کے ساتھ آیاہے۔

UNIVERSAL HISTORY OF THE WORLD, Ed J. A. (1)

HAMERTON VOL. 1, p 378 (LONDON).

<sup>(</sup>r) ماغوذ تبذیب و تمرن براسلام کے اثرات واحسانات۔

شوہر مر جاتا تو عورت کویا جیتے ہی مرجاتی اور زندہ در کور ہو جاتی ،وہ بھی دوسری شاوی نہ کر کتی، اس کی قسمت میں طعن و تشخیج اور ذلت و تحقیر کے سوا پکھنہ ہوتا، ہو ہو ہو نے کے بعد اپنے متو ٹی شوہر کے گھر کی لو غری اور دیوروں کی خاد مہین کر رہتا پڑتا اکثر یو این انگستا ہے" ہواؤں کو اپنے ہوائیں اپنے شوہروں کے ساتھ سی ہو جاتھی،" ڈاکٹر ٹی بان نگستا ہے" ہواؤں کو اپنے شوہروں کی لاٹس کے ساتھ جانے گاذکر منوشائٹر میں نہیں ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ بیر ساتی میں نہیں ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ بیر سرم ہندو ستان میں عام ہو چلی تھی، کیو بھہ یو تائی مور نمین نے اس کاذکر کیا ہے (۱)۔ مرفر سے سرم ہندو ستان میں عام ہو چلی تھی، کیو بھہ یو تائی مور نمین نے اس کاذکر کیا ہے آسائی فراہن ہو تھی ہو جانے کی وجہ سے عروم ہونے اور ند ہب کے معتد ماخذوں کے جم ہو جانے کی وجہ سے قیاسات و تحریفات کا شکار اور رسوم وروایا سے کا پرستار بتا ہوا تھا، اور اس ور وہ ان یہ بیت ہو جانے کی وہ ہم پرستی، بہت ورجہ کی بت پرستی، نفسائی خواہشات اور طبقہ وار ئی اخلاقی وروحائی رہبر کی کے بجائے خود اندروئی وار نی کا افسائی میں چیش چیش تھا، اور دنیا کی اخلاقی وروحائی رہبر کی کے بجائے خود اندروئی انتشار اور اخلاقی بر نشل پر نشمی میں جتا تھا، اور دنیا کی اخلاقی وروحائی رہبر کی کے بجائے خود اندروئی اختشار اور اخلاقی بر نظری گر بھی میں جتا تھا، اور دنیا کی اخلاقی وروحائی رہبر کی کے بجائے خود اندروئی اختشار اور اخلاقی بر نظری گر بھی میں جتا تھا تھا (۲۰۲۳)۔

چين

منے رے اسنر بچی چین میں عورت کی حیثیت کے بارے میں لکھتا ہے: -"مشرق بعید بعنی چین میں حالات اس سے بہتر نہیں تھے، چھوٹی لڑکیوں کے پیروں کو کانچہ مارنے کی رسم کا مقصد یہ تھاکہ انھیں

<sup>(</sup>m) ماخوز انسانی و نیار مسلماتوں کے عروج وزوال کا فرر ص ۴ ہد

بے بس اور نازک رکھا جائے ، یہ رسم اگر چہ اعلیٰ اور بالدار طبقات میں رائج تھی، لیکن اس ہے "آسانی حکومت" کے دور میں عور توں کی حالت برروشنی بڑتی ہے(ا)"۔

#### انكلتان

فد کور و مقالہ نگار انگلتان میں عور تول کے مقام کے بارے میں تحریر کرتا ہے:۔
"وہال اسے ہر متم کے شہری حقوق سے محروم رکھا کیا تھا،
تعلیم کے دوازے اس پر بند تنے، صرف جھوٹے درجہ کی مزدوری
کے علاد ودو کوئی کام نہیں کر سکتی تھی، اور شادی کے وقت اسے اپنی
سلدی الحاک سے دستمبر دار ہونا پڑتا تھا۔
سلدی الحاک سے دستمبر دار ہونا پڑتا تھا۔

ید کہا جاسکا ہے کہ قرون وسطی سے انیسویں صدی تک عورت کوجو درجہ دیا میا تھا، اس سے کسی بہتری کی امید نہیں کی جاسکتی تقی(۲)"۔

جا ہلیت میں عورت کاورجہ

جا بلی معاشر ویس عورت کے ساتھ ظلم وبدسلو کی عام طورے رواسمجی جاتی تھی،

<sup>(</sup>۱) يوغور يل بسترى آف د كاد دلا مرتبه تمير أن ۱/۳۵۸ (الدن) .

<sup>(</sup>٢) مافوز تهذيب ترن يراطام كالرات واحسانات

اس کے حقوق پال کے جاتے ،اس کا ال مرد اپنال مجھتے وہ ترکہ اور میر اٹ بی پہلے حصہ نہ پاتی شوہر کے مرفے یا طلاق دینے کے بعد اس کو اجازت نہیں تھی، کہ اپنی پہند ہے دوسر انکاح کر سکے (ا) دوسر سے سامان اور حیوانات کی طرح وہ بھی وراثت بی خطل ہوتی رہتی تھی (۲) مرد تو اپنا ہورا ہوراحتوق وصول کر تالیکن مور ت اپنے حقوق سے مستنفید میں ہوتی رہتی تھی، کھانے میں بہت می ایسی چزیں تھی جو مردوں کے لئے خاص تھیں ،اور مور تیں ان کے حکے خاص تھیں ،اور مور تیں ان کے حرد تھیں ،اور مور تیں ان کے کے خاص تھیں ،اور مور تیں ان سے مردم تھیں (۳)۔

لا کوں نے نفرت اس ورجہ بوجہ کی تھی، کہ انھیں ذندہ در گور کرنے کا بھی و در اورج تھا، پیٹم بن عدی نے ذکر کیا ہے کہ زندہ در گور کرنے کا اصول عرب کے تمام قبائل میں رائے تھاا کہ اس پر عمل کر تا تھا، دس چھوڑتے تے، یہ سلسلہ اسوقت تک دہا، جب تک کہ اسلام نہیں آیا(۴) بعض نگ وعار کی بنا پر بعض خرج و مغلس کے ڈر سے اولاد کو قبل کرتے، عرب کے بعض شرفاہ ورؤساا سے موقعہ پر بچوں کو خرید لیتے اور ان کی جان بچا لیتے (۵)، صحصحہ بن ناجیہ کا بیان ہے کہ اسلام کے ظہور کے وقت تک میں تمین سو زندہ درگور ہونے والی لڑکوں کو فدید دے کر بچاچکا تھا (۲) بعض اوقات کی سفر مشخوایات کی دجہ سے لڑک سیائی ہو جاتی اور دفن کرنے کی نوبت نہ آتی، جالی باپ و حوک مشخوایات کی دجہ سے لڑک سیائی ہو جاتی اور دفن کرنے کی نوبت نہ آتی، جالی باپ و حوک می کھراس کو لے جاتا اور بڑی بے دروی ہے اسکوز ندہ درگور کر آتا، اسلام لانے کے بعد بعض عربوں نے اس سلسلہ کے بورے اندہ ہائک اور رفت انگیز واقعات بیان کئے ہیں (۵۰۸)۔

<sup>(</sup>۱) سورة البَعْرة آيت ٢٣٢ - (٢) سورة النساء آيت ١٩ - (٣) سورة الانعام آيت ١٩ ال

<sup>(</sup>٣) سيد اني (٥) ما حقد بوزيلوغ الادب في احوال العرب آوي (٦) كالب الاعالى ال

 <sup>(2)</sup> ما خط بوسن الداري بلد: اساب ما كان عليه الساس قبل مبعث النبي الكويم
 من من الجهل والمصلالة (٨) اخوذ: انسائي و نيا پرسلمانول كيم وج وز وال كاثر من الهـ

### اسلام ميںعورتوں كامقام

اسلام نعور تول كوجو مرتبه دياب اورعور تول كى زند كى مي بلكه د نياكى معاشرتى ز ندُمی میں جوا نقلاب عظیم بریا کیاہے ، وویڑھی نکھی تعلیم یافتہ خوا تین کو معلوم ہوگا، ( میں یمال اس کا مختصر ساتذ کرہ کرتا ہوں) دنیا کے مختلف نداہب اور قوانین کی تعلیمات کا مقابلہ اسلام کے اس نے مغر دممتاز کردار (ROLE) ہے اگر کیا جائے جو اسلام نے عورت کے وقار واعتبار کی بحالی، انسانی ساج میں اسے مناسب مقام د لانے، ملائم قوانین، غیر منصفانه رسم ورواج اور مر دول کی خود برستی، خود غرضی اور تکبر ہے اے نجات و لانے كے سلسلہ بن انجام ديا ہے تو آئميس كمل جائيں كى، اور ايك يزمع لكھے آدمى كو، حقیقت پیندانسان کواعتراف واحترام میں سر جمکادینا پڑے گا قر آن مجید پرایک سر سر ی نظر ڈالٹا بھی عورت کے بارویش جامل نقطہ نظراور قرآنی اسلامی زاوید نگاہ کے تکلیے فرق کو سمجھنے کے لئے کافی ہے آپ کو معلوم ہے کہ وین جمی، دین کے احکام ومسائل یں، فرائض میں، عبادات میں، عقا کہ میں اور علم میں کم ہے کم ہماراجس امت ہے تعلق ہے، جس دین سے تعلق ہے ،اس میں عورتیں محروم نہیں رکھی ٹیئی اور انھیں نظرا نداز نہیں کیا گیا، بلکہ وہ اس میں شریک ہیں ، اس لئے کہ ان کے لئے مستقل احکام و مسائل اور نماز وروزہ، حج، زکو قاور اس کے علاوہ دین کے دوسرے مسائل وعبادات میں دہ برابر کی شر یک بین آور ای طرح دودین وعلم، خدمت اسلام، خیر و تعویٰ میں تعاون،اور مبالح معاشرہ کی تعمیر میں یوری طرح حصہ لے سکتی ہیں۔

قر آن کریم قبول اعمال، نمات وسعادت اور آخرت کی کامیانی کے بیان میں

ہمیشہ مردوں کے ساتھ مور توں کا بھیذ کر کر تاہے

اور جو کوئی نیکیول پر عمل کرے گا، (خواہ) مر د بو یاخورت بور ده صاحب ایمان بو تو السے (سب) لوگ جنت میں وافل ہو ل ہے اوران پر ذرامجی علم نہیں ہوگا۔

وَمَنْ يُعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ مِنْ ذَكُر أَوْ أَنْشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَٰتِكَ يُدِّجُلُونَ الجنفولا يظلمون نقيرًا.

(النساء: ۱۲۳)

ونیا کے بہت سے غداہب ایسے ہیں جس میں بعض کام مردوں کے ساتھ خاص میں عور توں کااس میں کوئی حصہ اس سے مبلکہ عور تیں اس کوہاتھ نہیں لگا شکتیں، ان کاسے قریب ہو جانایا پر جمائی پر جانا بھی اس کام کو ہر باد کر دیتاہے۔

ونیاکا ایک بہت بوالد مب میسائیت جس کے پیرود نیاش شاید سب سے زیادہ میں میسائیت باوجود اسکے کہ وہ بورپ میں بوحی مجلی پھولی اس میں عور تول کو بہت ی چیز ول ہے محروم رکھا گیاہے۔

قرن وسطنی میں ایک زمانہ ابیا گزراہے جس میں بیہ تھا کہ عورت مالک نہیں ہو عتی سمی چیز کی، اپنے حقوق ان کو ماصل نہیں تھے، وہ نسی زمین کی مالک ہو ایسا نہیں ہو سکتا تھا، بہت ی عباد تیں اور فرائض ایسے تھے جو ان کے لئے تا جائز تھے اور لوگ عور توں کے سابہ سے بھامتے تھے، بہت ی عور توں اور بچیوں کوراہب بتاکر محر جاتوں میں ہیٹادیا کرتے تھے،ان کی مائیں رو تیں تھیں اور بلکتی تھیں اور جیب وہ انھیں ڈھونٹر نے آتیں توراہبان کے سامیے ہے جماعتے تھے کہ کہیں ان کاسامیہ ندیر جائے۔

یہ تو قرآن کا معجزہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں میں عور تو ل کاذ کر الك الك كياب أكر ساته كهدوياجا تاتوشايدة بن يور عطور يركام ندكر تااورجو القد تعاتى نے مرتبے بیان کے ہیں ان میں سب کاذہن نہ جاتا الیکن اللہ تعالی نے ایک ایک جرمیں

عكم دلائل سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ "

مر دول کے ساتھ مور تو ل کاذکر کیا ہے ،ہمت افزائی کے لئے بھی اور ان کادر جہ برد **ما**نے کے لئے بھی اور بہت ہے مسائل میں ان خیالات کو دورکرنے کے لئے بھی کہ شاید اس میں عور تول کا حصہ ہو واس میں نہ ہوای لئے اللہ تعالیٰ نے عور تول کاؤکر الگ ہے کیا ہے۔ (۱) قر آن مجید صرف **طاعات و مبادات ادر ند ہی فرائض بی کے** سلسلہ میں ، نماز ر د ز ہ ہی کے سلیلے میں مر د ول اور عور تول کی مسادات وٹر کت کاذکر نہیں کرتا، بلکہ اس کی تعلیمات کی رو ہے باصلاحیت مروول علماء اور بزی ہمت اور عزم رکھنے والے مردول اور نمایال افراد کے ساتھ ساتھ اخلاقی اختساب آمر بالمعروف نھی عن المنكريعني اسلامي معاشر وي محمراني ورہنمائي،اس كو غلط راسته ير بطنے ہے رو كئے ،اور سيج راستہ پر چلنے کے سلسلہ میں مردول کے ساتھ عور تیں مجی ذمہ داری میں شریک ہیں، الله تعالی ایمان دالے مردوں،ایمان دالی عور تول کو ایک متحد واور خیر و تعویٰ پر تعاون كرنے والى جماعت كى ايك محاذ (FRONT)كى شكل عن ريكنا جا بتاہے ، دو فرما تاہے --

أَوْلِيَاءُ نَعْضَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وينهون عن المنكر ويقيمون الصَّلَوَةُ وَيُؤْتُونُمُ الزُّكُوةَ وَيُطِيعُونَ الله ورسوله أولنك سيرخفهم الله إِنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (1).

وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنَاتُ مَعْضُهُمْ اور ايمان واليه اورايان واليال ايك ووسرے کے ساتھی ہیں،نیک پاتو ل کا اسپی عل محم دہے ہیں اور بری یا توں ہے روکتے میں، نماز کی ماہندی رکھتے ہیں، زکوۃ دیتے رييجين اورالله اوراسكه رسول كماطاعت کرتے رہے میں یہ دولوگ میں کہ اللہ ان بر ضرور رحمت كريكا، مينك الله برا انتميار والايااور بزي عكمت والايء

وه څر ف انساني کي اعليٰ ترين منزل پر مينچنے کا ذريعه اور کامل معيار ، جنس ونسل

(۱) ماخوز تقبير حيات ۲۵ براير بل <u>۱۹۸۸ م</u>

اور رمک وخون سے تعلع صرف تفویٰ کو قرار دیتا ہے: -

يَائِهُمُ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْتُكُمْ مِنْ ذَكْرٍ وُأَنْشَى وَجَعَلَنْكُمْ شُعُوبًا وُقِبَآئِلَ لِتَعَارَقُوا إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ آتَفْكُمْ إِنْ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.

(الجرات: ۱۳)

ا الم الوجهم في تم (سب) كوا يك مرد اور ايك جورت سے پيداكيا ہے اور تموخلف قريم اور خاند الن مناويا ہے كہ ليك دوسرے كو پيچان سكو، ب فيك تم ميں ہے پر بيزگار تر اللہ كے نزديك معزز ترب، ب نشب اللہ توب جانبے والا ہے بورا خبر دارہے۔

یہ سب باتی مور تول می ہمت،خودداریاورخوداع کادی پیداکرنے اور جدید نغسیات کی اصطلاح میں اضمی احساس کمتری (INFERIORITY COMPLEX)سے دورد کھنے کے لئے بہت کافی ہیں۔

ان بی تعلیمات کے بھید میں رسول اللہ عظافہ کے بعد سے عمر عاضر تک مشاہیر خوا تین اسلام میں معلمات ، اور تربیت کرنے والی، جہاد اور تیار واری کرنے والی، او یب و مصنف، حافظ قرآن، وحدیث کی راوی، عابد وزابد اور معاشر و میں صاحب حیثیت و و جاہت خوانی کی ایک بوی تعداد نظر آتی ہے، جن سے علمی استفاد و کیا کمیا اور جن سے تربیت حاصل کی مخیاد رجو معیاری و مثالی شخصیت کی حال تھیں۔

وہ حقوق بواسلام نے مسلمان عورت کورئے ہیں ان میں سے چندیہ ہیں، ملکیت ومیر اٹ کا حق، ترید و فرو خت کا حق، شوہر سے علیحد کی (خلع) کا حق (اگر نشر وری ہو) منتلی ختم کرنے کا حق (اگر اس سے وہ رامنی نہ ہو) عیدین، جمعہ اور جماعت کی نمازوں میں شرکت کا حق اور ان کے علاوہ حقوق کی تنصیلات فقہی کتابوں میں موجود ہیں (ا)۔

بير فيه خير خير نب نب خير مي مي مي دي دي دي دي دي دي دي دي دي مي مي خير في في غير في في في في في دي دي دي دي دي

<sup>(</sup>۱) تبذیب وترن براسلام کے اثرات واحسالات من ۲۳-۹۴

النحبيثات للخبيثين والنحبيثون للخبيثات وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيْبَاتِ أُوْلَٰئِكَ مُبَرَّءُ وَنَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّرِزْقُ كَرِيْمٌ. گندیاں ہیں گندوں کے واسطے ،اور گندے ہیں واسطے گندیوں کے ،اور تھریاں ہیں تھروں کیواسطے اور تقرے واسطے ستھریوں کے ،وہ لوگ یے تعلق ہیں ان یا توں ہے جو ریہ کہتے ہیں ان کے واسطے بخشش ہے اور روزی ہے عزت کی۔

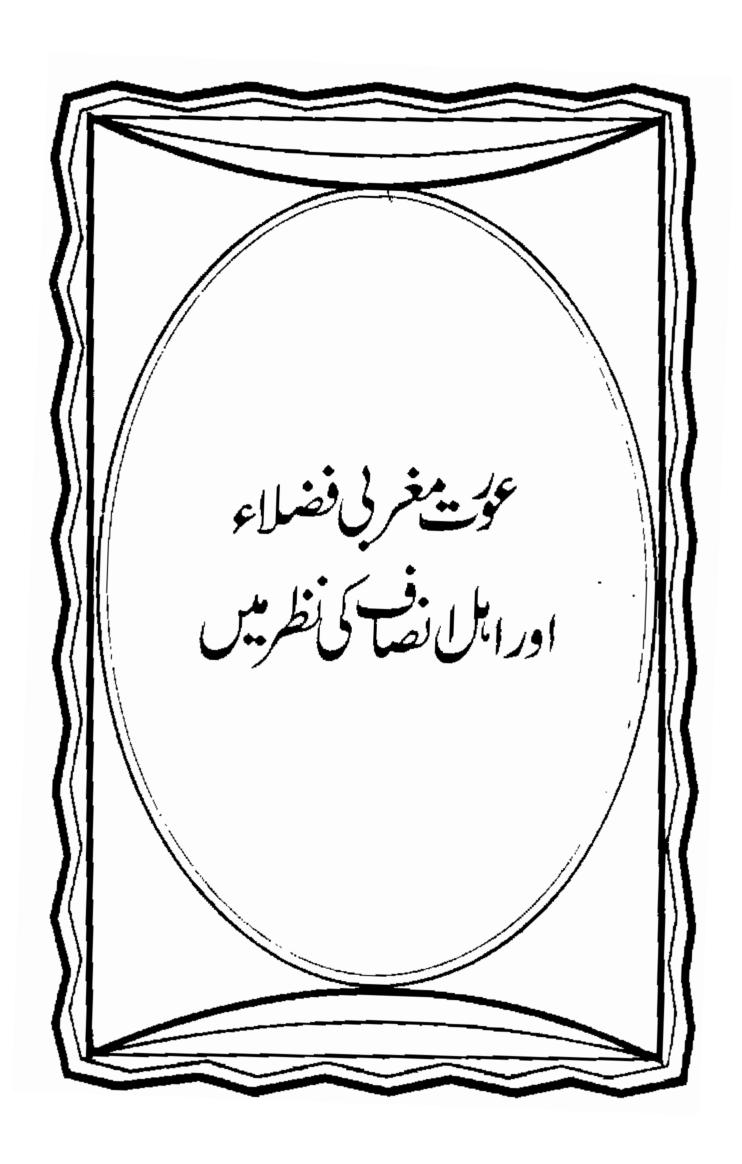

# عورت مغربي فضلاء اورابل انصاف كي نظر مي

## مغربي فضلاءاور اہل انصاف کی شہادے واعتراف

متعدد انصاف پہند مغربی فضلاماور معاشرتی و تمدنی تاریخ کے ماہرین نے ان قرآ نی اور شرعی تغلیمات کی برتری کااعتراف کیاہے،جو عور تول کے احترام اور ان کے لئے حقوق برمشمتل ہیں۔

"آپ کوالیے لوگ طیس سے جو غد ہب اسلام پر اس کے تقید کرتے ہیں کہ یہ محد وہ تعددازہ واج کو جائز قرارہ بتاہے، لیکن آپ کو میری وہ تقید نہیں بتائی جاتی جو میں نے لندن کے ایک ہال میں تقریر کرتے ہوئے کی تھی میں نے سامعین سے کہا تھاکہ کیک زہ جی کے ساتھ وسیع بیانہ پر زمان بازاری کی موجودگی "لغات"

(HYPOCRISY) ہے اور محدود تعدو ازدواج ہے زیادہ ذکت آسیز، قدرتی طور پراس متم کے بیانات کالوگ برامائے ہیں، لیکن اے ہتانا فردری ہے کیونکہ ہمیں یہ یادر کھناچاہے کہ عور تول کے متعلق اسلام کے قوانین انجی حالیہ زمانہ تک انگلینڈ میں اپنائے جارے ہے، یہ سب سے منصفانہ قانون تھا جود نیامی بایا جاتا تھا، جارے ہے، یہ سب سے منصفانہ قانون تھا جود نیامی بایا جاتا تھا، جاکہ اور اثبت کے حقوق اور طلاق کے معاملات میں یہ مغرب کہیں آگے تھا، اور عور تول کے حقوق کا محافظ تھا، یک زوجی اور قبل اور تعدد دازدواج کے الفاظ نے لوگون کو صحور کردیا ہے، اور وہ مغرب میں عورت کی اس ذات پر نظر نہیں ڈالناچاہے جے اس کے اولین میں عورت کی اس خوری پر مرف اس لئے پھینک ویے ہیں کہ اس سے ان کا محافظ مر کوں پر مرف اس لئے پھینک ویے ہیں کہ اس سے ان کا دل بحر جاتا ہے، اور دہ مخران کی کوئی مدد نہیں کر تا (ا)"۔

سنر (N. L. COULSEN) کی ایستان

"بلاشبہ عور توں کی حیثیت کے معالمہ میں فاص طور پر شادی شدہ عور توں کے معالمہ میں قرآئی قوانین افضلیت کا مقام رکھتے ہیں، نکائے اور طلاق کے قوانین کیر تعداد میں ہیں، جن کا عموی مقصد عور توں کی حیثیت میں بہتری لاتا ہے، اور وہ عربول کے توانین میں انقلاب انجیز تبید یلی کے مظہر ہیں سامے تانونی شخصیت عطائی منی جو اے پہلے حاصل نہیں متمی، طلاق کے قوانین

THE LIFE & TEACHINGS OF MUHAMMAD, BY ANNIE (1)
BESANT, (MADRAS, 1932) P.3.

میں قرآن نے سب سے یوی تبدیلی جو کی ہے وہ عدت کو اس میں شامل کرنا ہے(۱)"۔

غهب واخلاق كي انسائكو بيذيا كامقاله فكر لكمتاب-

" بینیم اسلام نے بقینا عورت کا درجہ اس سے زیادہ بلند کیا جواسے قدیم عرب میں ماصل تھا، خصوصی طور پر عورت متونی شوہر کے ترکہ کا جانور نہیں رہی بلکہ خود ترکہ پانے کی حقد ار ہو گئی اور ایک آزاد فرد کی طرح اسے دو بارہ شادی پر مجبورتیں کیا جاسکتا تھا، طلاق کی حالت میں شوہر پریہ واجب ہو گیا کہ دواسے دوسب چنزیں طلاق کی حالت میں شوہر پریہ واجب ہو گیا کہ دواسے دوسب چنزیں دیا ہے۔

اس کے علاوہ اعلیٰ طبقہ کی خواتمن علوم اور شاعری سے ولیجیں لینے لگیس، اور پچھ نے استاد کی حیثیت سے بھی کام کیا، طبقہ عوام ک عور تیں آئے گھر کی مالکہ کی حیثیت سے اپنے فاو ندول کی خوشی اور غم میں شریک ہونے لگیس، مال کی عزت کی جانے گئی(۱)"۔

بيدائش نواورا نقلاب عظيم

قرآنی آیات اور نبوی تعلیمات کی روشی میں عورت کے مقام کے بارے میں یہ نیا نقطہ نظر کویا نسانی دنیا میں نوع نسوال کی نئی پیدائش کا تھم رکھتا تھا، کیونکہ جیسا

A HISTORY OF ISLAMIC LAW (EDINBURG 1971) P 14 (I)

<sup>(</sup>۲) انسانکو بیزیا آف ریلجن ایزایشمکس می ۱۷ س(غویار کر ۱۹۱۳ مهر)\_

کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ عالم قدیم میں اس میں اور پالتو حیوان یا کی ہے جان چیز میں کوئی فرق نہ تھا، وہ زندہ و فن کر دی جاتی تھی، رہن رکھی جاتی یا کسی محل کی گڑیا سمجی جاتی تھی، اس صورت حال میں بیدا نقلا کی تغلیمات تھ بن واخلاق، خاتی اور از دواجی زندگی میں ایک مبارک انقاق کی حیثیت میں سامنے آئیں، جن کا کم و بیش سمجی ملکوں اور معاشروں نے استقبال کیا، خاص طور پر ان ملکوں نے جہاں اسلام فاتحانہ واخل ہوایا اے حکومت وانتظام کا موقع ملا، یا جہاں وہ ایک اصلای وعوت اور عملی نمونہ کے طور پر پہنچا، اسلام کے وانتظام کا موقع ملا، یا جہاں وہ ایک اصلای وعوت اور عملی نمونہ کے طور پر پہنچا، اسلام کے اس انسانی تحفی کی قدر و قیمت ان ملکوں میں بالکل ظاہر ہوئی، جہاں بیوائیں اپنے کو اپنے متو ٹی شوہروں کی چتا میں جلاؤالتی تھیں، اور نہ معاشروان کو شوہروں کے بعد زندہ رہنے کا حق دیتا تھااور نہ وہ خو د اپنے کواس کا حقد در تبحق تھیں۔

مسلمان بادشاہوں نے اپنے وقت میں بعض ہندوستانی رسم وروائ اور خاص طور پر "ستی" کی رسم کی اس طرح اصلاح کی کہ دینی عقائد اور ہندوستانی روایت کو نہ نقصال پنچے او رنہ ان کی بے حرمتی ہو، اس سلسلہ میں مشہور فرانسیسی سیاح اور طبیب ڈاکٹر بر نیر (BERNIER) (جس نے شاہجہال کے زمانے میں ہندوستان ک سیاحت کی تھی) ککھتا ہے۔۔

البین ( تدبیر مملکت ) کا بیا کی نسبت سی کی تعداد کم ہوگی ہے، کیونکہ مسلمان جو اس ملک کے فرماز واجیں، اس و حشیانہ رسم کے نیست و تابود کرنے میں حتی المقدر کو مشش کرتے ہیں، اور آگر چد اس کے امتاع کوئی قانون مقرر کیا ہوا نہیں ہے، کیونا۔ ان کی بالیسی ( تدبیر مملکت ) کابی آیک برو ہے کہ ہندؤل کی خصوصیات میں بالیسی ( تدبیر مملکت ) کابی آیک برو ہے کہ ہندؤل کی خصوصیات میں بالیسی ( تدبیر مملکت ) کابی آیک برو ہے کہ ہندؤل کی خصوصیات میں بالیسی ( تدبیر مملکت ) کابی آیک برو ہے کہ ہندؤل کی خصوصیات میں بالیسی ( تدبیر مملکت ) کابی آیک برو ہے کہ ہندؤل کی خصوصیات میں بالیسی کرتا کی تعداد مسلمانوں سے کمیس زیادہ ہے، دست اندازی کرتا

مناسب نبیں بچھے، بلک ان کی ذہبی رسوم کے بجالانے میں ان کو

آزادی دیے ہیں، لیکن تاہم تی کی رسم کو بعض ان کی کے طریقوں

صوبہ کے حاکم کے سی نبیں ہو سکتی، اور صوبہ دار ہر گز اجازت اپ

مسوبہ کے حاکم کے سی نبیں ہو سکتی، اور صوبہ دار ہر گز اجازت

نبیں دیتا ہے جگ کہ قطعی طور پر اس کو یقین نبیں ہوجاتا کہ دہ

اپ ارادہ سے ہرگز باز نبیں آئے گی، صوبہ دار بیوہ کو بحث مباحث

اپ ارادہ سے ہرگز باز نبیں آئے گی، صوبہ دار بیوہ کو بحث مباحث

ار تد ہر یں کار کر نبیں ہو تھی تو کمی ایسا بھی کر تا ہے کہ اپنی تحلمرا

اور تد ہر یں کار کر نبیں ہو تھی تو کمی ایسا بھی کر تا ہے کہ اپنی تحلمرا

مر باوجود ان سب امور کے سی کی تعداد اب بھی بہت ہے،

مر باوجود ان سب امور کے سی کی تعداد اب بھی بہت ہے،

مر باوجود ان سب امور کے سی کی تعداد اب بھی بہت ہے،

مسمان صوبہ دار متعین نبیں ہے (۱-۲)"۔

### خاتو ن حرم اقبال کی نظر میں

موجودہ زمانے کے مشہور شاعر اور فلسفی ڈاکٹر محمد اقبال نے ایک ایسے زمانہ میں تعلیم و تربیت حاصل کی جب عورت آزادی و ترتی کے بہت او نیچے زینے پر پہونج چک تعلیم و تربیت حاصل کی جب عورت آزادی و ترتی کے بہت او نیچے زینے پر پہونج چک تعلیم، مغرب نے مردوعورت کی ماوات اور عورت کی آزادی و بے پردگی کا مورات نے

<sup>(</sup>۱) سغر تامه زائع بربیان ۱۵ من ۱۷۱-۱۷۴ (امرتسر ۱۸۹۷)

<sup>(</sup>۲) وخوا تنبذیب و تهدان پر اسلام کے اثرات واحساتات، می ۵۸۶۷۳

زورو شور ہے بیمو نکا تھا کہ اس کے خلاف کوئی آواز ننے میں نبیں آ علی تھی،اقبال نے ا بی تعلیمی زند کی کا خاصہ زمانہ بوری میں گزارا،ان کی باتی زند کی ایک ایسے شر اور ماحول میں گزری جو آزادی ُنسواں اور مغرب کی تعلید کا شاید ہند و ستان میں سب ہے بڑامر کز تھا، اس سب کے ماد جود مسلمان عورت کے مارے میں ان کے عقید وادر خیالات میں کوئی تزلزل واقع نہیں ہوا بلکہ مغربی ممالک کی زندگی کا نتشار اور وہاں انسانیت کی تیاہی کے آثار و کھے کران کا بہ عقید واور زیاد و معنبوط ہو کیا کہ مسلمان عورت کے لئے زندگی کا بالکل الگ معیار ہے اور اس کو مغربی عورت کی تقلید ہے یو ری احتیاط کرنی جاہئے ،ان کے نزد یک زندگی میں اس وقت تک اعتمام اور نقم وانتظام نبیں پید ابهوسکتا جب تک که عورت میں سیح نسوانیت، عفت و ملہارت اور شفقت مادری نہ ہو، جو توم اس نکتہ ہے واقف نبیں اس کا نظام زندگی بمیشه در جم برجم اور متزلزل رے گا دوہ کہتے ہیں: -جهال رامحكمی از امهارت است نهادشال امین ممكنات است اگر این نکته را قومے نداند 💎 نظام کاروبارش ہے ثبات است وهاینی ساری تر قیول اور بهدار بول، ایمانی ذوق اور در در سوز کواین والد و کی تربیت اور ان کیاک باطنی کا بتیجہ سمجھتے ہیں،وہ کہتے ہیں کہ میرے اندرا نیان و محبت کی جوایک جنگار کی ہے جس کا علم وہنر ہے کوئی ہیر نہیں بلکہ میل ہے وہ میر یایاک باطن مال کی نگاہ کا فیض ہے، مجھے جو تیجھ ملاان کی گوداوران کی تربیت ہے ملامد رسہ اور تعلیم **گاو(**جس میں اقبال نے بری بری سایس برمیس او رعالم فاصل بحر نکلے) نے نہ حقیقت بی نکاہ دی ند درو مند والہ ﷺ خود کہتے ہیں کہ بیہ دولت تو کالجول اور یو نیو رسٹیول ہے ملتی ہی نہیں یہاں سوائے قصہ کہانی کے پچھ نہیں، بیہ دولت تو آگر خدا کسی کو ایمان والی مال نصیب کرے تو اس کی آخوش تربیت ہے متی ہے۔ ٥r

مراد او این خرو پردر جنونے نگاہ مادر پاک اعدرونے

ز کھت جیٹم ول نتوال گرفتن کہ کھت بنیست جرسحوفسونے

وہ مسلمان لڑک کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ مغرب نے نوجوانوں کو متاثر کرنے اور اپنی
طرف ماکل کرنے کے جو طریقے سکھائے ہیں وہ ایک مسلمان لڑک کو بالکل زیب نہیں

دیتے یہ "سحر وساحری" اور یہ" ولبری اور کافری" کسی مسلمان کے لئے مناسب نہیں،
پھرو ہ مسلمان لڑ کیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم کو اس آرائش وزیبائش کی
ضرورت نہیں جو آئ مفرب کی تھیداور نقالی میں اسلامی ملوں میں فیشن بن گئ ہے بہم کو
اپناول ایسے حسن و بھال میں نہیں لگاتا جانے جوغازہ اور پاؤڈر کا احسان مند ہو بہمار احسن
اور تمہارتی عزت تمباری پاک نگائی میں ہے، جس کی کوئی جد نیت تاب نہیں لاسکا اور جو
اور تا کسب سے بڑا حسن و جمال ہے۔

مبل المدوخة كافرى با مسلمان راند تسبد كافرى با مند ول برجمال غازه برورد بيا موزا زنگ غارت كرى با

و: كہتے ہیں كه حسن اور دون لكو جيتنے كے لئے بے نقابی شرط نہيں، عصر حاضر كے پاس ہو اور زنگ نہیں، اس لئے اس نے بردگی كو اپنا شعار بنايا اور اس نے محض چك د كم اور زنگ ور و شن میں ابنی نمائش كی د كھونور حق اور جمال النبی كتنے پردوں میں نبال ہے پھر بھی سارا عالم اس ہے، روشن اور در خشال ہے، مسلمان عورت كو اپنے اندر ایسے صفات كمالات اور حقیق حسن و جمال پيداكر تا چاہئے كہ دو پردوس روكر دنیائے انسانیت كو بھی فیض بہنجائے۔

تنمیر معر حاضر بے نقاب است شادش درنموں سے دائیا ست جاتا ہے۔ جہانتائی زنور حق بیاموز کے ادبا صد جملی در جات است ان کا عقید ہے کہ مسلمان عورت آگراس کے اندر صحیح اسلای صفات ہوں تو وہ انسانیت کی جمیشہ مختاج کی محسن اور انسان کی مربی ہے خدااس کی حفاظت کرے گااور انسانیت اس کی بہیشہ مختاج رہے گی، قویس آئی جاتی رہیں گی، تہذیبیں پھلتی پھولتی اور دم توڑتی رہیں گی ملک بے اور اجزتے رہیں ہے، لیکن مسلمان عورت انسانیت کا ایک ایبادر خت ہے جس کو بھی خزاں نہیں، وہ ایک نکت کی بات کہتے ہیں، وہ مسلمان عورت سے سبتے ہیں کہ تیری تسیح جگہ زندگی کا شور و بنگلمہ نہیں آگر تو نے مرد کے دوش بدوش کھانے کمانے میں مرگری جگہ ذندگی کا شور و بنگلمہ نہیں آگر تو نے مرد کے دوش بدوش کھانے کمانے میں مرگری معاومت تو یہ ہے کہ تو جگر گوشہ کرسول ڈیر ابنول کی طرح شوہر کے گھر کو آباد کر، اور معاومت تو یہ ہے کہ تو جگر گوشہ کرسول ڈیر ابنول کی طرح شوہر کے گھر کو آباد کر، اور اسکوائی توجہ اور د کچی کامر کر بٹالور وہاں بیٹھ کرا ہے فرزندگی پرورش کرجو مسلمانوں کی مشکل آسان کرے اور ملت پرقربان ہو جائے آتی اسلام کو حسن جسیس جسے فرزندوں کی مشرورت ہے اور یہ دولت مسلمان مالال بی سے ٹر ندی ہی۔۔

آگر پندے درویسے پزیری برار امت بیرو تو نہ میری بتوت باش و پنہال شواری عصر کے در آنوش شینے کے جمیری

اقبال کا عقیدہ ہے کہ مسمانوں کے وال بدلنے اور نئے دو ۔ کے لائے ہیں مسلمان عورت بہت براحصہ لے عقی ہے ، اللہ نے اس کو ایسا توئی ایمان ، ایساور و مند ول ، ایسی پر سوز آواز ، ایسی پاک فطرت عطافر مائی ہے کہ آئے بھی مسلمان کے دل و دمان میں وہ ایمان کی چنگاری روشن کر عتی ہے ، الن کو اسلامی تاریخ کا بید واقعہ نہیں بھوالیا اور و ویا ہے ہیں کہ اس کو ہر مسمان عورت یاور کے کہ ایک پاک باطن عورت کے تر آن پڑھنے نے اسپنے زمانے کے مضبوط ترین انسان کے ول میں بلی چل بیدا کروی تھی اوران کے مشمروں کو اسلام کے نور اور ایمان کی حرادت سے مجر ویا تھا اور امت اسلامیہ کو حضرت مر جیسا اسلام کے نور اور ایمان کی حرادت سے مجر ویا تھا اور امت اسلامیہ کو حضرت مر جیسا

صاحب ایمان، صاحب عزم اور فاتح عالم عطاکیا جس سے اسلام کی ترتی اور قوت کا ایک نیا

وور شروع ہوا اور رسول علیہ کی آئیسیں شندگی ہوئی، ہول جانے کو سب جانے ہیں،

اور بزھنے کو سب نے بڑھا ہے کہ حمزت عرجب ششیر بکف اسلام کے فاتمہ کے لئے

اور بڑھنے کو سب نے بڑھا ہے کہ حمزت عرجب ششیر بکف اسلام کے فاتمہ کے لئے

اور اپنی بہن اور بہلے اپنی فاطمہ بنت خطاب کے گھر کے تاکہ اپنے گھر سے اس کام کا آغاذ کریں

اور اپنی بہن اور بہنو کی کو اسلام قبول کرنے کی سزادی توان کی بہن کے قرآن پڑھنے کی

آواز نے ان کے ول کو موم کر لیا اور اسلام ان کے ول میں اتر مجیا، اقبال چاہے ہیں کہ

مسلمان عودت در دوسوز اور تشخیر و تا ترکی اس قوت کو بچھانے اور اس سے پھر دنیا کے

انقلاب کاکام لے، مسلمان عودت کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ ضدا کے لئے ہماری شام

فر جی کو پھر صبح امید ہے بدل دے اور قرآن پھر اہل نظر کو پڑھ کر سنا، بھیے معلوم ہے کہ

تری کی قرآت کے سوز نے عرجی تقدیر کو بدل دیا اور پھر اس سے دنیا کی تقدیر جس طرح

بدل اس کو سار اعالم جانتا ہے۔

زشام مابرول آور سحررا به قرآل بازخوال الل نظردا قرش مابرول آور سحررا به قرآل بازخوال الل نظردا قرائد و من مرا (۱)

عورت اقبال کے کلام میں

جدید اردو شاعری میں غالبًا حالی دا آبال ہی دو ایسے شاعر ہیں، جن کے یہاں غزاوں میں صنفی آلودگی، عربانیت داور سطیت تبیس ملتی، بکد اس کے بر خلاف عورت کے مقام داختر امراد راس کی میٹیت عرفی کو بھال کرنے میں ان دولوں کا بزایا تھا نظر آتا ہے۔

(۱) مانود قامل نبر". ضوالتا "توميرود تمبر المشالك

اقبال عور توں کے لئے وی طرز حیات پند کرتے ہتے، جو مدر اسلام میں ملا ج**اتا تھا، جس میں عور تیں مروجہ پر قع کے نہ ہوتے ہوئے بھی شرم وحیا، اوراحساس** عفت و عسمت میں آج ہے کہیں زیادہ آگے تھیں، اور شرعی یردے کے اہتمام کے ساتھ ساتھ زندگی کی تمام سرمرمیوں میں حصہ کیتی تھیں۔

<u>۱۹۱۲ء میں طرابلس کی جنگ میں جبان کواس کا ایک نمونہ دیکھنے کو ملا یعنی ایک</u> عرب لڑکی فاطمہ بنت عبداللہ غازیوں کویانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی توانموں نے اس کا زوزدارماتم كيا: -

ذر وذر و تیری مشت خاک کامعصوم ہے عازیان دیں کی سقائی تری قسمت میں تقی ہے جہارت آ فریں شوق شہاد کس قدر الين چنگاري بھي يار باني خاڪشرهي تحي بحلیال برے ہوئے بادل میں مجی خوابیدہ ہیں نغمه!عشرت بمنايخ نالهُ ماتم ميں ہے ذرو ذروزندگی کے سوزے لبریزے یل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں

فالممه! تو آبروے است مرحوم ہے یه سعاد ت دو مخرائی تر ی قسمت میں تھی یہ جہاد اللہ کے رہتے میں بے تیج وسیر يكلي بمي اس مُلسّان خزال منظر مِن تعي این محرا مل بهت آبوابعی بوشیده میں فاطمه أكو منبغم افشال أنكمه تيرے مم من ب رتع تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت ِ خاموش میں

المعیں ہنر ورانِ ہنداور ایسے تمام قن کارول سے شکایت تھی،جو عورت کے نام کا غلط استعمال کر سے او ب کی **یا کیزگ**، بلندی اور مقصد بہت کو صد مه پہنچاتے ہیں، وہ اپنی

ایک نقم میں کہتے ہیں: -

كرتے ہيں روح كوخوا بيدوبدان كو بيدار آ و پیارول کے اعصاب پیٹورت ہے موار

حجتم آوم سے جھیاتے ہیں مقامات بلند ہندےے شاعر وصورے تروافسانہ نویس

وہ" دختران منت" ہے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمان خاتون کے لئے د لبری اور بناؤ سنگار ایک معنی می کفر ہے، بلکہ انمیس توانی شخصیت، انقلابی فطرت اور ما کیزونگای ہے باطل کی اسیدوں پریانی پھیرویتا جائے:-بہل اے وخر این دلبری ا مسلمال داند زیبد کافری ا منه ول برجمال عازه برور میاموزاز نکسه عارت مری با وہ کہتے ہیں کہ مسلمان عورت کو پر دو کے اہتمام کے نما تھ مجمی معاشر ہاور زندگی ہیں اس طرح رہنا جا ہے کہ اس کے نیک اثرات معاشرہ پر مرتب ہوں اور اس کے پر تو ہے حریم کا نتات اس ممرح روشن رہے، جس طرح ذات باری کی مجلی محاب کے باوجود کا کات پریزری ہے ۔ مخمیرععر حاضر بے نقاب ست سی کشادش در نمو در نگ آب ست جبال تالی زنور حق بیاموز که اوبا معد مجلی در حجاب ست وود نیا کی سر محر میوں کی اصل ماؤں کی ذات کو قرار دیتے ہیں ،اور کہتے ہیں کہ ان کی ذات امین ممکنات ہے، اور انقلاب انگیز مغیمرات کی حامل ادرجو قومیں ماؤں کی قدر نبیر کر تیں ان کا نظام زندگی سنجل نہیں سکتا – جهال را محكمي ازا مهات ست نهاد شال امين ممكنات ست آئر این تکته را تو مے نداند نظام کاروبارش بے ثبات ست ° و واین صلاحیتوں او رکار ناموں کو ای والدہ محتر مہ کا فیض نظر بتاتے ہیں ، اور کہتے ہیں کہ آوابواخلاق تعلیم کاہول ہے نہیں ماؤل کی محود سے حاصل ہوتے ہیں سے مراداواین خرد بر در جونے نگاه مادیا یاک اندرونے ز مَت چٹم وول نوال گرفتن میک کھتے نیست جرسم و نسونے

۵۷ کینون ون ون ون ون ون ون ون ون ون

وہ تو موں کی تاریخ اور ان کے ماضی و حال کو ان کی ماؤں کا لیمن قرار دیتے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ ماؤں کی بیٹا نیوں پرجو تکھا ہو تا ہے وہی توم کی تقدیر ہو تی ہے ۔
خنگ آن طبتے کروار واٹش آیامت بابہ بلند کا خاتش پہر ہوئی آئی ہے۔
چ بیش آیدچہ بیش افحاد اور استوال دیداز جبین امہا تش وہ ملت کی خواتین کو دعوت دیتے ہیں کہ ملت کی تقدیر سازی کا کام کریں، اور ملت کی خواتین کو دعوت دیتے ہیں کہ ملت کی تقدیر سازی کا کام کریں، اور ملت کی شام الم کو صبح بہار ہے بدل دیں اور وہ اس طرح کہ گھروں میں قرآن کا فیض عام کریں، جیسے حضرت عرش کی ہمشیرہ نے اپنی قرآن خوالی ہے ان کی تقدیر بدل دی اور اپنے کی در این کی تقدیر بدل دی اور اپنی قرآن خوالی ہے ان کی تقدیر بدل دی اور اپنے کی در اپنی کو کر از کر دیا تھا ۔

زشام مابروں آور سحررا بہ قرآل بازخوال اہل نظررا

توی دانی کہ سوز قرائت تو دگر کول کرد تقدیم عمر شرا

اقبال معاشر تی ہورعا کلی زندگی میں مال کے مرکزی مقام کے قائل ہیں، وہ

مجھتے ہیں کہ فاندالی نظام میں جذبہ امومت اصل کا تھم رکھتا ہے، اورای کے فینی سے نسل

انسانیت کا باغ اہلہ تار ہتا ہے، ان کا خیال ہے کہ جس طرح گھر سے باہر کی زندگی میں مردول

کو فوقیت سے ماصل ہے، ای طرح گھر کے اندر کی سرگر میوں میں عورت اور خصوصا

مال کی ابھیت ہے، اس لئے کہ اس کے ذمہ نئی نسل کی داشت و پرداخت اورد کھے بھال

ہوتی ہے، انسان کا پہلا مدرسہ مال کی گور ہوتی ہے، مال جتنی مہذب شائستہ اور بلند خیال ہو کی بیچے پر بھی اپنے بی میہ اثرات سرتب ہوں گے ، اور ایک اچھی اور قابل نخر نسل - سے سے م

تربيت پاسكے كى -

وہ فیضان نظر تھایا کہ کمتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسامیل کو آواب فرز ندی

اقبال کی تظریم عورت کاشرف داخیازاس کے مال ہونے کی وجہ ہے ہو قویں امومت (حق ماوری) کے آداب نہیں بجالاتیں تو ان کا نظام ناپا کدار اور بے اساس ہوتا ہے، اور خاندانی امن وسکون درہم ہرہم ہوجاتا ہے افراد خاندان کا باہمی اشحاد و اعتباد ختم ہوجاتا ہے، اور خاندان کا باہمی اشحاد و اعتباد ختم ہوجاتا ہے، جھوٹے بڑے کی تمیز اٹھ جاتی ہے، اور بالا خر اقدار عالیہ اور اخلاتی خو بیال دم توڑد تی ہیں، ان کے خیال میں مغرب کا اخلاتی بحر ان ای لئے رو نما ہوا کہ و بال مال کا حر آن اور صنفی پاکیزگی ختم ہوگئی ہے۔

وہ آزادی نسوال کی تحریک ہے ای لئے طامی نہیں کہ اس کا بھیجہ دوسرے
انداز میں عور توں کی غلامی ہے، اس ہے ان کی مشکلات آسان نہیں اور پیجیدہ ہو جائیں
گر،اورانسانیت کاسب ہے بڑانقصان یہ ہوگا کہ جذبہ اموست ختم ہو جائے گامال کی استاکی
روایت کمزور بڑجائے گی، اس لئے وہ کہتے ہیں کہ جس علم سے عورت اپنی خصوصیات
کھود تی ہے، وہ علم نہیں، بلکہ موت ہے، اور فر کی تہذیب تو موں کواسی موت کی دعوت دے رہی ہے۔

تبذیب فرگی ہے اگر مرگ امومت ہے مفرت انسال کے لئے اسکا ٹمرموت جسلم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے تازن کے ہے تیں ای علم کو ارباب نظر موت بیگانہ رہ وین سے اگر مدر سرازن ہے تی و مجبت کے لئے علم وہنر موت علم اوبار امومت زنتافت برسر شاخش کے اخر نتافت ایس مگل ازبتان ماثار شہ بہ داغش از دابان ملت شستہ بہ ایس مگل ازبتان ماثار شہ بہ داغش از دابان ملت شستہ بہ اتبال میں تاریخ میں در میں در ایس میں اوبار اس میں اوبار میں تاریخ میں در میں در ایس در ایس میں در ایس میں در ایس میں در ایس میں در ایس در ایس در ایس در ایس در ایس میں در ایس در ایس در ایس میں در ایس میں در ایس در آن در ایس د

اقبال کے خیال میں آزادی نسوال ہویا آزاد ف رجال ہددونوں کوئی معنی نہیں رکتے ، بلکہ مردوزن کا ربط ، باہمی ایٹار ، اور تعاون ایک دوسرے کے لئے منروری ہے ، ذیر کی کا بوجھ ان دونوں کوئل کر اٹھانا اور زندگی کو آ مے بردھانا ہے ، ایک دوسرے ہے۔

ے عدم تعاون کے سبب زیر کی کاکام او حورا اور اس کی رونق میمکی ہوجائے گی، اور بالآخريه نوع انساني كانتصان موكايه

> كائنات شوق راصورت مراند فطرت او لوح اسرار حیات جو ہر او خاک را آدم کند در منمیرش ممکنات زندگی از تب و تابش ثبات زندگی ارج یا ازار جندی رائے او باہمہ از نقشبندی رائے او

مر دو زن دابسته میک و مگر اند زن محمد دارنده کسات آتش مارا بجان خود زند

ا قبال فرماتے ہیں کہ عورت اگر علم وادب کی کوئی بوی خدمت انجام نہ دے سکے تب ہمی مرف اس کی مامتای قابل قدر ہے، جس کے طفیل مشاہیر عالم پروان حِرْ ہےتے ہیں،اور دیا کا کوئی انسان منہیں،جواس کاممنون احسان نہیں 🗝

وجووزن سے بقور کا کات میں ملک اس کے سازے ب زندگی کاسوزوروں شرف میں بر مکر ٹریا ہے محت فاک اسکی سے ہر شرف ہے اس درج کادر کھوں مكالمات فلاطول نه لكم سكى ليكن الى ك شعلے سے ثونا شرار افلاطول!

آزادی نسوال کی تحریک ہے مردوزن کارشتہ جس طرح کٹا اور اس کے جو برے نتائج سامنے آئے اقبال کی نظر میں اس کی ذمہ دار مغربی تہذیب ہے "مرد فرنگ" کے عنوان سے کہتے ہیں۔

محمر بیہ مسئلہ زن رہا وہیں کا وہیں همحواواس کی شرافت په میں مه ویرویں فساد کاہے فر تھی معاشرت میں ظہور ۔ کہ مرد سادہ ہے چاروزن شناس تبین ہند و یونال بیں جس کے علقہ مجوش

ہزار بار حکیموں نے اس کو سلحمایا تعور زن کائبیں ہے پھے اس خرابی میں کوئی ہوجھے متیم ہورپ سے کیا ہی ہے معاشرت کا کمال مرد بیکار و زن جمی آغوش اقبال پردے کی حمایت میں کہتے ہیں کہ پردہ عورت کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں، وہ پردے میں رہ کر تمام جائز سر کر میوں میں حصہ لے عتی ہے، اور اپنے فرائعش کی انجام دبی کر سکتی ہے، کیونکہ خالق کا نتات اپس پردہ بی کارگاہ عالم کو چلار ہاہے، اس کی ذات کو تجاب قدس میں ہے، لیکن اسکی صفات، پر چھائیاں بحروبر پر پھیلی ہوئی ہیں، مولانا آس نے خوب کہا ہے:۔

بے جانی میہ کہ ہرشے سے ہے جلوہ آشکار اس پر پر دوریک جمورت آئ تک بادید و ہے

اقبال عورت کو خطاب کرتے ہیں ۔

جہال تابی زنور حق بیا موز کہ اوباصد جملی در محاب است

وہ پر دہ کے مخالفوں کے جواب میں کہتے ہیں کہ پر دہ جسم کا تجاب ہے، لیکن اے عورت کی بلند صفات اور پہاں امکانات کے لئے رکاوٹ کیسے کہا جاسکتا ہے اصل سوال یہ نہیں ہے کہ چبرے پر پر دو ہویانہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ شخصیت،اور حقیقت ذات پر پر دے نہ بڑے ہوں،اور انسان کی خود نی بیدار اور آشکار ہو پیچی ہو۔

بہت رنگ بدلے سپہر بریں نے خدایا یہ دنیا جہال تھی وہیں ہے

تفاہ ت نہ دیکھاز ن وہیں جی نے وہ طوت نشیں ہے پہلوت نشیں ہے

انجی تک ہے پر ہے جی اولا و آدم کسی کی خودی آشکار انہیں ہے

پر دینے کی حمایت و تائید جی اقبال نے "طوت" کے عنوان سے ایک لقم کمی

ہے ، جس کا مطلب ہے کہ پر دوگی وجہ سے عورت کو یکسو ہو کر اپنی صلاحیتوں کو نسلول

کی تربیت پر مرف کرنے اور اپنی ذات کے امکانات کو سیجھنے کا موقع متاہے ، اس کے ساتھ بی تاریخ متاہے ، اس کے ساتھ بی تاریخ بی تاریخ کی سیار ساتھ بی ترابیوں سے الگ رو کر اپنے محمر اور خاندان کی تقییر کا سامان میسر آتا ہے ، محمر کے پر سکون ماحول کے اندر اے زندگی کے مسائل اور معاشر تی ا

موضوعات کو سوچنے سیجھنے کی آسانیاں ملتی ہیں،ادراس طرح دواہیے اور دوسر وی کے اور میں مصر میں کے ج

لئے بہتر کار گزاری کر سکتی ہے۔

رسواکیااس دور کو جنوت کی ہوس نے روش ہے تک آئینہ ول ہے مکد ر بردہ جاتا ہے جب زوق نظر اپنی مدول ہے ہو جاتے ہیں افکار پراگندہ واقتر تغوش مدف جکے نمیبوں میں نہیں ہے وہ قطر و نیسال کمی بنآ نہیں محویر

> خلوت میں خو د کی ہوتی ہے خو و کیر و لیکن خلوت نہیں اب دیرو حرم میں بھی میسر

بغير عورت كے بارے من اسلامي تعليمات كى يرزور وكالت كى اور عورت كى حفاظت

کے عتوان ہے کہا ۔

كيا سمجے كادہ جسكى ركون عن ب ليوسرد نسوانیت زن کا جمہبان ہے فظ مرد جس قوم نے اس زندہ حقیقت کونہ یا ۔ اس قوم کاخورشید بہت جلد ہو ازرد

اک زندو حقیقت میرے بینے میں ہے مستور نے یردہ نہ تعلیم، نی ہوکہ یرانی

به نظم درحقیقت حدیث شریف"ان یفلح قوم ولوا علیهم امراه"کی ترجمانی ہے، انہول نے اپن دوسری تقم میں فرمایا ۔

جوہر مرد عیال ہوتا ہے بے منع فیر فیرے ہاتھ میں ہے جوہر ورت کی نمود

رازے اس کے تب عم کا بھی تکتہ موق آ تھی لذب تی تاب کے باس کا وجود محلتے جاتے یں ای آگ ہے اسرادھیات سے محرم ای آگ ہے ہے معرکہ بودو نبود م بمی مظلموم کی نسوال ہے ہول فیناک بہت نہیں ممکن ممراس عقبید و شکل کی کشود

اقبال نے اس مدیث کا بھی حوالہ دیا ہے کہ " جنت "باؤں سے قد موں تلے ہے، انہوں نے امومت کورحمت کہاہے، او راسے نبوت سے تشبیہ وی ہے، مال کی شفقت کو وہ پینبر کی شفقت کے قریب کہتے ہیں، اس لئے کہ اس ہے بھی اقوام کی سیرت سازی ہوتی ہے ،اور ایک لمت وجود میں آتی ہے:-

> حافظ جعيت خير الامم ذكر لوفرمود بالميب وصلوة زانكه اورامانبوت نسبت ست سیر ت اتوام رامورت گراست

آل کے عمع شبتان حرم ميرت فر زنديا ازا مهات جوهر مدق ومغا ازامهات آنکه کازد برو جودش کا نکات مخت آل متمود حرف کن فکال زیر یائے امہات آلہ جال نك أكرجتي الهوت رحمت ست شفقت او شفقت پینیبراست

از امومت عند تعمير ما در خط سمائے او تقدر ما آب بندكل جمعيت توكى العلظ سرماية الحت اتوكى هوشار از دست بردروزگار مسمح فرزندان خود را در کنار آخر میں یہ بتادینا ضروری ہے کہ اقبال حضرت فاطمہ زہر ارضی املہ عنہا کو ملت اسلامیہ کی ماؤں کے لئے مثال خاتون سجھتے ہیں ، اور جگہ جگہ ان کی امتاع کی تاکید کرتے جیں ، که دوکس طرح چکی میستے ہو ئے بھی <sup>ق</sup>رآن پڑھتی رہتی تعیں اور گھریلو کا موں میں مشکیرہ کک افعانے پرمبر فرماتی تھیں ، اقبال سے خیال میں سیرے کی اس پختی ہے حضرات حسنین ا ان کی آغوش ہے نکلے۔ مزرع تتليم را حاصل بتولأ مادرال رااسوه كالل بتوليم آسیامگروال ولب قرآل سرا آل ادب پروروه مبرورضا چیم ہوش از اسوہ زیر اسبد فطرت تو جذبه بلدا رو بلند موسم پیشیں یہ گلزار آورو ا عاهسينے شاخ تو بار آور د وومسلمان خاتون کود صیت کرتے ہیں کہ ۔ اگریندے زور ویشے بزیری مربرارامت بمیر و تونہ میر ق(۱) الله تعالی نے آپ کو بہت موقع دیا ہے ملت کی خد ست کا وہ موقع دیا جو د و سرے بہت ہے طبقو ان کو نہیں ملتاہ یہ ایمہ اقبال نے کہا تھے میں میضو اور ایک شبیر کویالو۔ بتوليكه ماش بنبال شوازس عصر کہ در ہنونی شبرے عمیری نسينُ جبيها اوالعزم جسينٌ جبيها مجامد جسينٌ جبيها مر و ميدال پيدا کرو، اور کها، چکې چلاتا، اور

" محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ "

(۱) باخوا الخوش قرال من ۱۹۳۳ ماستاه است

الله تعالی سے وعامے کہ الله تعالی مسلمان کمروں میں ایسی بجیاں پید وفرمائے جو الحجی مائیں اور الحجی بہنیں اور الحجی بیٹیاں اور ملت کی خدمت گذار ذاکرات، شاکرات، مومنات اور مسالی ہے النات اور طیبات ہوں ایہ سبب الله تعان نے مسلمان بیبیوں کی تعریف میں بہت سے الفاظ فرمائے ہیں۔ مومنات کو قانتات کہا، صالحات کہا ہے مطیبات کہا ہے الفاظ فرمائے ہیں۔ مومنات کو قانتات کہا، صالحات کہا ہے مطیبات کہا ہے الفاظ ہیں الله علیبات میہ سب قر جنی الفاظ ہیں الله علیبات میہ کو تا ہیں الله علیبات میہ کو تا ہو الفاظ ہیں الله علیبات میہ کو تا ہوں کا مصدات بنیں (۱)۔

(۱) وقود رفح البايت ۵ جرم کی ۱۹۵۵



# معاشرتِ انسانی بلکہ حیات انسانی مرکب ہے مرد وعورت سے

#### رحمت خداوندی مرد وعورت پرعام ہے

سوان کی دعاکوان کے پروردگارنے قبول کرایا اس لئے کہ جس تم جس کمی عمل کرنے والے کے (خواہ) مرد ہویا عورت عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتا، تم آپیل میں ایک دوسرے کے جزء ہو۔

فَاسْتَحَابِ لَهُمْ رَبُّهُمْ آنَىٰ لَآأَضِيْغُ عَمَلَ عَامَلِ مُنْكُمْ مِّنْ ذَكْرِ أَوْ أَنْشَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْصِ.

("لعمران-١٩٥)

الله تعالى نے پہلے اہل ایمان کی وعادی کا قد کرہ کیا ہے ،ان اہل ایمان نے خوب ول کھول کرہ عائیں کیں ، سعمولی وعائیں نہیں تھیں ، بری مومناند وعائیں ، بری معمول وعائیں ، بری مرداند وعائیں ، بری مرداند وعائیں ، بری مرداند وعائیں ، بری مرداند وعائیں امر داند لفظ علی نے جان ہوجہ کر استعال کیا ہے "وَبَنّا إِنْنَا صَعفنا لما دیا یَنْاَدِی للإِیْمَان اَنْ آمِنُوا بِوَیْکُمْ فَاَمَنَا" ایک مرداند وعاہے ، وَبَنَا فَاعْهُول اَ ذُنُوانِنا و کَفَرُ عنّا سِیْنَاتِنا وَتَوَفّنا مع الْالْبُواز ، رَبْنا وَآتِنا مَاوَعَدُتُنَا عَلَی وَسَامَی وَلَا مُعَالِد وَلا نُخْوِنا یوم القیامة إِنْكَ الاتَنْعَلِفُ المَعْمَادُ" ایک بلند بمتی کی وعائیں وسلک ولا نُخُونا یوم القیامة إِنْكَ الاتَنْعَلِفُ المَعْمَادُ" ایک بلند بمتی کی وعائیں تھی۔ انہوں نے ایک بات اور کی تھی "وبنا اننا سعدا مسادیا یسادی للایمان" بم

نے ایک پکارنے والے کو و تیرے ایک مناوی کو پکارتے ہوئے سناکہ "آمنوا ہو بکم (اینے رب پر ایمان لاؤ) "فآمنا" (ہم ایمان لائے)" و کفوعنا سینآتنا (ہمارے گناہول کو معاف کراور ہمارے گناہول سے در گزر کر۔

ظاہر ہے کہ ان دعاؤں جی ذبن مردوں بی کی طرف ہو جائے گا منادی اور اس کو مردانہ وارلیک قبول کرنے والے مردواور جی ہے کہوں کہ چیش چیش دین دانے والے اور اس کو مردانہ وارلیک کہنے والے مردوقت تو ہے بھی سیجے ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب اجر کااور دعاؤں کی تبولیت کاذکر کرتا ہے تو مردوں کے ساتھ و معالا تکہ وہاں پر کوئی سیاتی و سباتی اور قرید نہیں ہے ، فاص طور ہے عور تول کاذکر کرتا ہے و دوسری جنس، جنس لطیف کا بھی ذکر کرتا ہے والے مردی بن اور قرماتا ہے اللہ نے ان کی دعا ہے ان کی دعا تبول کی ۔

یبال پر کوئی اویب ہوتا، کوئی انشاء پرداز ہوتا، کوئی مقنن ہوتا، کوئی ماہر
نفسیات ہوتا، کوئی ہوا عور تول کی آزادی کا حالی اور محرک ہوتا تو جھے یقین ہے کہ وہ
یبال پر عور تول کو فراموش کرویتا کیا موقع تھا کیاذ کر تھا ماری دعائی مردول کی اور
مارے کا مول ہیں مروی چیش چیش تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی رصت و کی میں وہ خالق
فرکور واتات دونوں جنسول کا خالق ہے ، دونوں پر اس کی کیسال شفقت کی نظرہ ، وہ رب
العالمین ہے۔فرماتا ہے "فاستجاب لہم ربھم انبی لا اصبع عمل عامل منکم"ان
کے پروردگار نے ان کی دعاقبول کی اور جواب دیا کسی کام کرنے والے کے کام کو ضائع نہیں
کر تا عامل کا لفظ تذکیر کا ہے ، یہاں تک مردول ای کاذکر تھا "الا اصبع عمل عامل منکم"
میں تم جس ہے کی عمل کرنے والے کے عمل کو کسی مخت کرنے والے کی محنت کو مکی
کوشش کرنے والے کی کوشش کو ، کسی قربانی دینے والے کی محنت کو مکی

the contraction of the last of the contraction of t

"من ذكوا وانتى" يبال برايك دم سے عور تول كوياد قرمايا اور ان كوشرف بخشا، وه عمل كرنے والا، وود عاكرنے والا جاہے مر د ہويا عورت۔

### رحمت البی اور بخشش البی میں مساوات کامل ہے

میں اس کو یو رہے و ثوق کے ساتھ اور خم نھونک کر کہتا ہوں اور کسی چیز میں مسادات ہویا نہ ہواد ربعض چزول میں مسادات،اسلامی شریعت سے تحفظ،اور فطرت انسانی کی معرفت پر بنی بسیرت ہے کام لیں ہے لیکن ایک چیز ڈیکھے کی چوٹ پر کھی جاسکتی ے کہ رحمت اہمی اور بخشش الی میں مساوات کا بل ہے اس میں کوئی تحفظ نہیں ہے ، کسی متم کاریزرویش نبیس کسی متم کا اتمیاز نبیس اور اس کی ولیل به آیت ہے " فاصنجاب لمهم ربهم " يوراسياق وسباق ويميئة تو أيمس كمل جائي كى اورا عجاز قر آنى ہے برھ كر رحمت بزدانی کا آدی قائل ہو جائے گااور کوئی جموم اٹھے اور کسی بروجد کی کیفیت طاری ہو جائے اور فائس طور پر میں اپنی عزیز بہنوں سے کہنا ہوں، اگر ان پر وجد کی کیفیت طاری ہوجانے اور اُئر کی بڑے شکر کی حالت میں مربوش کی حالت طاری ہوجائے اور اس كے روتنتے روتنے سے شكر كے ترائے تكليں بلكه الجيس تو بھي بالكل بچاہور برمحل ے بیبال پر کوئی موقع نے تھامر دول نے بھی (اللہ ال کو معاف کرے) اپنی وعاؤل میں ا بني سِنول كالذِّرُود نبيس كما تحاء ابني ماؤل تك كالذكره نبيس كيا تعا، حالا تك مان تو مال بن ہے ، انہوں نے و عاامیے لئے کی تھی ساری منمیریں ندکر کی ایکن اس رب العالمین کی رب العالميني ويُحِيُّ اور اس كي رحمة للعالميني ويُحِيِّ قرمانا ہے "فاستجاب لمهم ربهم انبي لاأصبع عمل عامل ملكم من ذكرا وانشى اور پھر اس كے بعدممرلگاتا ہے

"بعضكم من بعض" تم بحول كول كة تنع يعنى كوياتنيه كى كان دعاكر في والے مردول كوك تم ايخ جسم كے است بوے حصد كو حيات انسانى كے ايك است اہم عضر كو بحول كي تقر، تو تم بحولے ہم نہيں بحول كول كة تقر، تو تم بحولے ہم نہيں بحول ي تقر، تو تم بحولے ہم نہيں بحول ي تحرار بحولو ليكن ہم بحولے والے نہيں ہيں۔ "في كتاب لا يصل دبى و لا يسسى" حضرت موك " في جواب ديا تو ان كه دب العزت في جواب ديا "انى لا اصبع عمل عامل منكم" ميں تم سے كى عمل كرف والے كه جواب ديا "انى لا اصبع عمل عامل منكم" ميں تم سے كى عمل كرف والے ك عمل كو ضائع كرف والا نهيں ہوں بغير سياق وسماق كے فرماتا ہے من ذكو ا وانشى الله على والا مرد بويا تورت، كيا تعجب كى بات ہے ؟ تم ہو تك ايك وو مر سے عمل كو ضائع كرف والا مرد بويا تورت، كيا تعجب كى بات ہے ؟ تم ہو تك ايك وو مر سے تم ايك دو مر سے تم ايك دو مر سے ان الله مرکب ہے ان ورنوں عضروں ہے ، ان كانفصال ہو بى نہيں سكتا ہے۔

### عمل کا نتیجه د نیامیس بھی نکلے گااور آخرت میں بھی

جب میراذ بن اس آیت کی طرف کیا تو معانی اور مضایین کا ایک عالم ساسے
آکیا کہ الاصبع کی و سعت اور اس کے بے پالی و کھئے کہ اس نے بہال پر الااصبع
عمل عامل منکمہ فرمایا، میں تم ہے کس عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا،
عربی کا لفظ اضاعت کا استعمال ہوا ہے بعن اس کو حشش کا نتیجہ یہاں دنیا میں بھی خاہر ہوگا
اور آخرت میں بھی ہوگا ہے آیت دنیاو آخرت دونوں پر حادی ہے، آیت یہ نہیں کہتی
کہ عور تمی مبادت کرکے و نیا میں تو کوئی نتیجہ نہ پائیں گی محت کریں عمل کے لئے اور
عمل حاصل نہیں ہوگا، محنت کریں تربیت میں اور اس کا نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، محنت

کریں زندگی کو پر لطف، بامعنی او رہار و نق بنانے کی اور اس کا بھیجہ نہ نکلے اور سار ااجر آخرت کے لئے افعار کھا جائے بلکہ جس میدان میں تم دو نول محنت کرو مکے اس میں انہی کو ششوں کا بھیجہ دیکھو گے۔

### عورتنیں ولایت کے میدان میں بھی پیچھے نہیں

اس کابوراامکان تھا کہ ولایت کے میدان پر پوری اجارہ داری مردول کی ہوتی اس لئے کہ ولایت کامیدان، تبولیت عنداللہ کامیدان بزی خصوصیات کا طالب ہے اور اس کو مردول سے مچھے مناسبت ہے، مجاہدہ کرنا، جہاد کرنا، دات رات مجم نمازیں پڑھتا، روزے رکھنااور نے مردول کے لئے آسان ہے۔

عور توں کی بہت می منفی خصوصیات ہیں، بہت می خاتی ذمہ داریاں ہیں تربیت و پرورش کی، سی بچہ کو اپنے ساتھ سلانا ہے، بچہ کی بہت می فیند سلانا ہے، بچہ کی بیار تربیس تیار در تربیس آردار کی آرتی ہے اس کے لئے اتن عبادت میں کہاں ہے جتنی مرو کے لئے وہ سجد سے آیااور سو گیایا سجد میں جاکر سوگیا، رات بھر عبادت کرے، ولایت کے سلسند میں بالکل امکان تھا کہ ہم مر داونیاہ اللہ سے واقف ہوتے اور ایک عورت کا نام بھی سانہ ہوت، آگر سید نا عبد القادر جیائی کی ہلند آوازیں اور ان کی قبولیت عام اور ان کی مقبولیت مند اللہ اور مقبولیت عند الخال اور ان کی ولایت کا جو شہرہ و نیا ہیں ہے جب کہ بھی سانہ ہوت، آئر سید نا عبد القادر جیلائی کی ہلند آوازیں اور اگر سید نا عبد القادر جیلائی کو بھیلی امتوں میں ہے آئی میں عبر من کروں گاادر اس میں گنا تی نہیں سبھتنا ہوں کہ سوئن شہر سے ماصل ہے تو میں عرض کروں گاادر اس میں گنا تی نہیں سبھتنا ہوں کہ بھی حاصل ہے اور آپ کی کوروں ہو کوروہ مقام ہواں در جہ کی شہر سے رابعہ بھر ہے کو بھی حاصل ہے اور آپ کی کوروں ہو کوروہ مقام ہواں در جہ کی شہر سے رابعہ بھر ہے کو بھی حاصل ہے اور آپ کی کوروں ہو کے ووروہ مقام ہواں در جہ کی شہر سے رابعہ بھر ہے کو بھی حاصل ہے اور آپ کی کوروں ہو کے دوروہ مقام ہواں در جہ کی شہر سے رابعہ بھر ہے کو بھی حاصل ہے اور آپ کی کوروہ ہو کے کوروہ مقام

پر چلے جائے مولانا عبدالقادر جیلانی کو بچہ بچہ جانتا ہے میداللہ تعالی کی طرف سے ہے۔

این سعادت بزور بازونیست

تانه عند خدائ بخشده

دنیا کے کونے کونے میں جاکر دیکھاہے جہاں چار مسلمان رہے ہیں وہاں سیدنا عبدالتادر جیلانی کا نام کی طریقہ سے خواواس پر شریعت کی روسے کوئی پابندی عائد کی جائے اوراس پر کلام کیا جائے مر مختف ناموں سے ان کود نیاش یاد کیا جاتا ہے۔ میں کہنا ہوں دوسرے نمبر پر رابح بھریہ کا بھی بھی حال ہے اور ہر پر حاکھا آدی کم از کم رابحہ بھریہ سے نور ہر پر حاکھا آدی کم از کم رابحہ بھریہ سے نوشرورواقف ہے ہیات عبادت وریاضت کی ہے(ا)۔

عورت اسلام کے معاشرتی وخاندانی نظام اور ملی تشخص کی پاسبان ہے

معزز خوا تین اور عزیز بہنو!اسلام کی شروع تاریخ ہے اسلام کو ایک قائل عمل نظام کی طرح و نیا جی کامیاب عابت کرنے، اس کا عملی مظاہرہ DEMON کو فیا اسلام کی طرح و نیا جی کامیاب عابت کرنے، اس کا عملی مظاہرہ STRATION) کوئی فلام او رخاص طور پر کوئی معاشرہ (SOCIETY) اس وقت تک کامیاب ند ہیں ہو سکتا اور زیادہ و نول تک باتی نہیں رہ سکتا، جب تک طبقہ نسوال اس جس پورے طور پر اپنی ولی چیس کا اظہار نہ کرے اور اس سے اپنی و فاداری اور اس سے دابتی کا عبوت نہ دوے، یہ نہ صرف تاریخ اسلام کا بلکہ و نیا کی عام تاریخ کا ایک براسوالیہ نشان ہے، کہ ان ما فوز تقیر حات ارفروری (۱۸ کا ما فوز تقیر حات ارفروری (۱۸ کا ا

اسلامی معاشر واستے و نول تک اپن جعوصیات کے ساتھ کیے قائم روسکا،جب کہ اس کا مقابله ونیا کی مختلف تبذیروں بڑے ترتی یافتہ تد نوں اور بڑے ترتی یافتہ اور وسیع قوانین (رومن نا · پرشین لااور ہندولا) ہے رہاہے ، عربوں کی محدود زند کی اور اسلام کی ساد کی ئے کیسے ان یر یکی ان ترقی یافتہ او رنازک قوائمن اور ایسے معاشر تی نظام SOCIAL) (systom کامقابلہ کیا جس پر صدیوں نہیں بلکہ بزاروں برس کی ذہائتیں صرف ہوئی، اس کا جواب ہے ہے کہ اس و شوار اور ٹازک کام میں ہماری بہنوں نے بورا ہورا کو آپریشن کیااور تعاون کیا،امر اواور حکام، سلاطین اور باد شا**و،اسلامی فوجول کے کمانڈر** اسلای سوسائن، اسلامی شخصیت اور اسلامی تهذیب و تدن کی حفاظت نبیس کر سکتے ہتے، اکر خدا ہے ڈرینے والی، شریف النفس، پختہ ایمان ریکنے والی خواتین ،اسلامی تہذیب اور اسلامی تشخنص (ISLAMIC IDENTITY) کی حفاظت اوراس کی بھا کے لئے مردون کے ساتھ منس تعاون (CO. OPERATION)نہ کر تیس ومجروہ اسلام کے خانداتی نظام اور اسلامی عائلی قانون (برسنل لا) کے قیام اور ایسے اسلامی محرکی تغییر میں جو اسلامی تربیت کے زیراٹر پروان چڑھ رہاہواور جہال پاکیزگ، محبت اور امن کی فضاء ہو، مردول كا باته نديناتن، أثر خداكى باعزت، صالح اورنيك بنديال جواسلام تشخص كى ياسيان جیں، بامزے اور شریف مردول کی مدونہ کرتیں اور ان کو سہارانہ دینیں تو مسلمانوں کو اسے اسلام احماز اسلام تہذیب و تمدن کے ساتھ باقی رہنا مشکل تھا، جاہے ان کی ہشت یر بزی بزی منبوط عَوستی اور بزی اعلیٰ او رتر تی یافته تبذیبین مو تیس، بهت بزاوسیع نظام تعلیم ہو جواور دولت کے خزانے ہوتے ،اسلامی معاشر واغی خصوصیات کے ساتھ و خو و اعتمادی در احساس برتری کے ساتھ قائم نہیں روسکتا تھا، جب تک کہ بہنیں اینے یں نیو ان کا این والدین کا اور اسلامی سوسائٹی کی رہنمائی کرنے والوال کا ہاتھ تدینا تھی اور

ان کاما تھ نددیتی، ان خوا تین کااملائی تشخص کی حفاظت بی شی نبین املای وجود کی بقاش بھی ان کاما تھ ہے، ان کی وجہ ہے مسلمان دنیاش اپنی خصوصیات کے ماتھ باتی روگئے، دنیا کے مخلف مکون میں (جہال کی تہذیب، جہال کا تمران، جہال کے قوانین اور جہال کا تمران، جہال کے قوانین اور جہال کا تمران کا نظام معاشرت بالکل علیحد و تھا) ووا پی خصوصیات اور مخصوص طرز زندگ کے میا تھ موجود ہیں، ان کے ایگر، قربانی او رجذبہ ایمانی کے متیجہ عمل یہ وین اپنی تہذیب ماتھ معاشرت واطاق، اپنے اقدار و تصورات (VALUES & IDEALS) کے ماتھ جم کے ومالم بھنی میا (یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس کو میں نے بہت مختمر طریقہ پر بیان کیا ہے)۔

(١) ماخوز تغير حيات ٢٥ راير في ١٩٨١م

"إِنَّ المُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُوْمِنَاتِ، وَالْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُوْمِنَاتِ، وَالْقَالِبِينَ وَالْصَّادِقَاتِ، وَالْقَالِبِينَ وَالْصَّادِقَاتِ، وَالْقَالِبِينَ وَالْصَّادِيْنَ وَالْصَّابِرِيْنَ وَالْصَّابِرَاتِ، وَالْخَاشِعِيْنَ وَالْخَاشِعَاتِ، وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ، وَالسَّائِمِيْنَ وَالسَّائِمَاتِ، وَالْمُتَصَدِّقِاتِ، وَاللَّاكِرِيْنَ اللهُ كَثِيرًا وَالْمَائِمِيْنَ فُرُوجَهُمْ وَالْمَافِظَاتِ وَالْدُاكِرِيْنَ اللهُ كَثِيرًا وَالْمُائِمِيْنَ اللهُ كَثِيرًا اللهُ كَثِيرًا اللهُ الْمُولِيَّةِ وَالْدُاكِرِيْنَ اللهُ كَثِيرًا وَاللَّاكِرَاتِ اعَدُ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَاجْراً عَظِيْماً.

"بے شک اسلام والے اور اسلام والیاں ، اور ایمان والے اور ایمان والیاں ، اور فرمانبر وار مر واور فرمانبر دار عور تیں ، اور صادق مرواور صادق عور تیں ، اور صابر مر واور صابر عور تیں ، اور ضابر مرواور صابر عور تیں ، اور تصدیق مرنے والے اور اور شوع والے اور تصدیق کرنے والے اور تصدیق کرنے والیاں ، اور روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھنے والے اور حفاظت کرنے والیاں ، اور اللہ کو بھڑت کرنے والے اور حفاظت کرنے والیاں ، اور اللہ کو بھڑت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں ، اور اللہ کو بھڑت یاد کرنے والیاں ، اور اللہ کو بھڑت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں ۔ ان سب کے لئے اللہٰ نے مغفرت اور اجرعظیم تیار کرر کھاہے۔ "

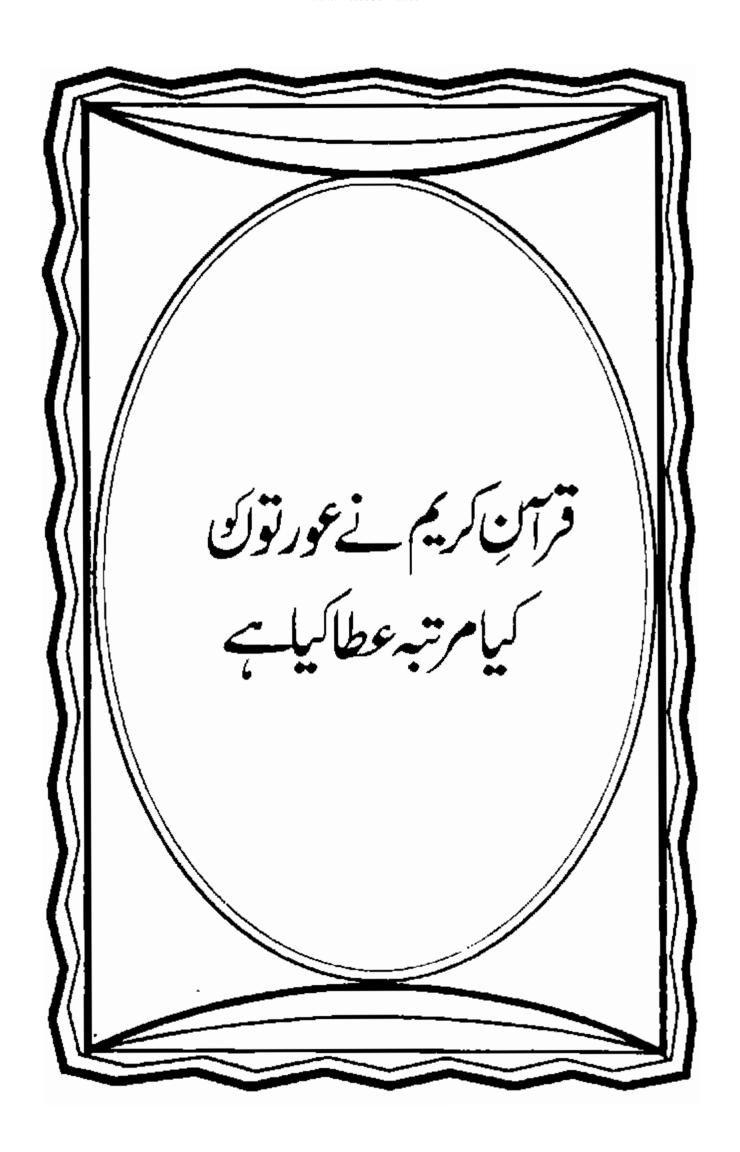

قرآن مجید میں عور تول کے نام ہے ستقل ایک سورة

میری مزیز بہنوااس سے بڑھ کراور کیابات ہو سکتی ہے کہ قرآن مجید کی بڑی

مور تول میں سے ایک سور قاکا نام بی عور تول کے نام پر رکھا گیا ہے "سور قالنہاء"

کیابندہ ند بہنے کا کوئی جانے والا بتائے گا کہ اس کے ند بہب میں اور اس کی کسی مقد س

گب میں عورت کے نام سے کوئی لیکھ ہویااس کے عنوان سے ذکر ہو، لیکن جہال پر

ایک سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران اور پھر سارئی سور تیں قرال مجید کی ہیں وہیں ایک

مور قالنہاء بھی ہواور پہلے دن سے اس وقت تک اس کا بینام چلا آر باہے اور بیٹور تول

کر لئے ہے، ترتی اور پہلے دن سے اس وقت تک اس کا بینام چلا آر باہے اور بیٹور تول

اور اللہ تعالی کی رضامند کی حاصل کرنے اور اس سے بہاں او نچا مقام حاصل کرنے اور

اللہ کا مقبول بندہ واور بند کی جنے کی پور کی پور کی ساحیت اور پورے امکانات اور پہلی صدی

اللہ کا مقبول بندہ واور بند کی جنے کی پور کی پور کی ساحیت اور پورے امکانات اور پہلی صدی

قرآن مجید نے عورتوں کی اچھی زندگی کی ضانت لی

ای طرح وہ حیات طیبہ کے مواقع ووسائل عطا کرنے کے موقع پر بھی مرووں کے ساتھ عور توں کو یاور کھتا ہے، بلک اس کے لئے متعانت دیتاہے،اور اس کا وعده کرتاہے" حیات طیبہ" ایک جامع اور دور رس معانی پر مشتمل کلمہ ہے جو مثالی اور کامیاب زندگی کامنبوم اور عزت واطمینان کے قیر محدود معانی رکھتاہے -

نیک عمل جو کوئی نیمی کرے گا مرد ہویا عورت بشر مليكه صاحب ائيان بوتو بم اے ضرور ایک یا کیزہ زندگی مطاکریں مے ، اور ہم اتھی ان کے اجھے کامول (النحل – ۹۷) کے عوض جس ضروراجروی کے۔

مَنْ غَمِلَ صَالِحاً مِّنْ ذَكُر أَوْ أَنْفَىٰ ولهو مؤمن فللخينة خيوة طيبة وَلَنْجُزِيْتُهُمْ أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُوْكَ.

من ععل صالحا الله تعالیٰ نے اس آیت عمل ایک بہت بڑی بشارت سائی ہے،جواجھے کام کرے گااور اس کی بنیادی شرط ہیا ہے کہ دواللہ کے تھم کے مطابق ہول کام اللہ کی مشاہ کے مطابق ہو، اس کے رسول سیکھیے کی مشاہ و قرمان کے مطابق ہو اور د بی احکام کے مطابق ہو، پھر آخری آسانی محیفہ قرآن مجیدے مطابق ہوں تو ہم اس کی ا چھی زندگی گزروا کمی سے ،اس میں دنیا کی زندگی بھی آ جاتی ہے، یہ نبیس سمحمنا جاہے کہ اس میں صرف آ ترت ہی کی بشارت دی گئی ہے "حیاوہ طبیعہ جو نوگ عربی جانة بي وه سجم سكة بيل كريهال كروكالفقاع "المحينوة الطيسة" بعي نبيل كهامما ہے،"فلنحینه حیوة طیعة" بم برطرح کی الیمی زندگی اس کی تزروائی سے ابد ساری کوشش اس بات کی **ہور ہی ہے، یہ دوڑ دھویے، یہ مختت**یں، اور یہ راتو**ں کا جا گنا، اور** یر تمابوں برمخت کرنا، پرائمری سے لے کر بوغور سٹیول تک بڑھنا بڑھاتا، اور پھراس کے بعد ذکریاں مامل کرنا، کوئی الحیتیر تک کاراسته اختیارکر تاہے اور کوئی ادب لٹریچر کاراستہ اختیارکر تاہے،سب کامشترک مقصداور مدف و نشاندید ہے، کہ انھی زند کی حاصل ہو۔ اور کیا آوی جابتا ہے کہ بوی منخواہ ہو، رہنے کے لئے انچمی بوی کو تھی اور

سواری کیلئے اعلی در جد کی موٹر اور ہوائی جہازوں پر سفر کرتا اور پھر اس کے بعد سیاست علی آئے تو وزیراعظم بن جاتا اور پھر پار بینٹ کا ممبر بن جاتا ہے سب اس لئے کیا جاتا ہے کہ ہم آرام اور سکھ کی زندگی گذار سکیں، اس کو سکھ کہتے ہیں، ید ایک عام لفظ ہے اور بہت و سیح کہ ہم شکھ کی زندگی گذار سکیں، اللہ جارک بہت و سیح کہ ہم سکھی ہوں و کھی نہ ہوں، ہم سکھ کی زندگی گذار سکیں، اللہ جارک و تعالی نے اس کی صاحت لے ہے اور فرمایا ہے کہ اس کا راستہ صرف یہ ہے کہ نیک مطابق آگر عمل ہوگا" فلنحیدہ" لام کے ساتھ کہا، جب کہنا ہوتا ہے عربی میں، ایسا ضرور ہوگا، ایسا ضرور کریں تو اس کو لنفعلی، لندھیں، کہنا ہوتا ہے عربی میں، ایسا ضرور ہوگا، ایسا ضرور کریں تو اس کو لنفعلی، لندھیں، کے وزن پر استعال کیا جاتا ہے۔

سالتہ تعالی فرما تا ہے حالا تکہ اللہ کا قول، فرمان ضداد ندی ہے، اس بیل شک کیا
ہوسکا تھا، لیکن ہمس اطمینان دلانے کے لئے مردوں اور عور توں کو اطمینان دلانے کے
لئے کہا کہ ہم ضرور اس کی المجھی طرح زندگی گزروائی سے ، اور کیاچاہے ، و نیابی سے کس
لئے دوڑو عوب ہو رہی ہے، کس لئے اپنی سختیں خطرے ہیں ڈالی جاری ہیں ہمس لئے
مقالے ہیں ہمس کئے یہ دوڑد عوب ہے، سب ای لئے ہے کہ انہی طرح ندگی گزرے۔
اب الجھی زندگی کسی نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انہی شخواہ ہو، حالا نکہ انہی شخواہ
ہیں انہی زندگی کسی نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انہی شخواہ ہو، حالا نکہ انہی شخواہ
ہیں انہی زندگی انہی تبیس، یا صحت خراب ہے، یا آئی میں تا انفاقی ہے، یا اطمینان قلبی
میں ہو کی ڈر لگا ہوا ہے، یا کوئی خطرہ ہے، یا کوئی ایسا مرض ہو کمیا ہے ، کوئی عارضہ
ہو گیا ہے، بھی ہو کیا ہے، و ہم ہونے لگا ہے، یا صحت میں بھی خرابی آئی ہے کہ بڑی
ہو گیا ہے، بھی ہو کیا ہے، و ہم ہونے لگا ہے، یا صحت میں ہی خرابی آئی ہے کہ بڑی
شند بس کو زندگی کی نعت کہ جی میں دوحاصل نہیں ہوری ہے، تو یہ بات

بہت سوچے کی ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جو اعادے احکام پر عمل کرے کا اعادی
شر بعت پھل کرے گا، اعادے رسول کے فرمانوں پھل کرے گا، ندوہ یہ دیکھے کہ رسموں
میں کیا ہوتا ہے، ندید ویکھے گاکہ کون کی چیز بڑے فخر کی جبی جاتی ہے، کس بات پر
تعریفیں ہوتی ہیں، کس بات پر عزت ملتی ہے، کس بات پر دولت ملتی ہے، کوئی اس کا
خیال نہیں کرے گا، کوئی اس کاخیال نہ کرے صرف یہ کے کہ اللہ اوراس کے رسول کا
خیال نہیں کرے گا، کوئی اس کاخیال نہ کرے صرف یہ کے کہ اللہ اوراس کے رسول کا
حکم ہے، شادی بیاد کس طرح ہوتا جائے، چول کی پرورش کیے کرنی چاہے گھر میں کس
طرح کی زندگی رائج کرنی چاہئے، نمازوں کی پابتدی ہو، پردہ ہو، حیا وشرم ہو، ایک
دوسرے کا احترام ہو، بڑے کو بڑا سمجما جائے، چھوٹے پر شفقت کی جائے، خرور نہ ہو،
تعنی نہ ہو، اسر اف وفضول خرچی نہ ہو، تاجائز رسیس نہ ہوں، اور دوسر وں کو خوش
کرنے کے اللہ کوناراض کرتا ہالکل آسان سمجما جائے یہ نہ ہو۔

اند تعالی فرماتا ہے کہ اگریہ باتمی نہ ہوں گی تو ہم اس کو ضرورا تھی طرح زندگی گزروائی کے لیعن د نیاجی ہیں،اوراس کی بزاروں نہیں لاکھوں مٹالیس ہیں،اگر آپ صدیت پر حیس تو آپ دیکھیں کے جن گھروں جی اور جن خاندانوں جی شریعت کی بائدی کی گئی اداراسلامی زندگی کا جو تمونداور کی بائدی کی گئی اداراسلامی زندگی کا جو تمونداور سائی ہے ،اسلامی زندگی کا جو افتیار کیا گیا،رسوں کو نہیں دیکھا گیا،رواج کو میں دواج کو نہیں دیکھا گیا، رسول کا تعم کیا ہے ؟جن لوگوں، نہیں دیکھا گیا، رسول کا تعم کیا ہے ؟جن لوگوں، نیس دیکھا گیا، کا تعم کیا ہے ؟جن لوگوں، خاندانوں براد، بول اور جن مکول اور جن محاشروں نے اور جس سوسائی نے اس پر خاندانوں براد، بول اور جن مکول اور جن محاشروں نے اور جس سوسائی نے اس پر کسی شریعی ہم مبالقہ کی ایس کی دندگی کا مزہ تا تھا کی دندگی کا مزہ آگیا کہ بس معلوم ہو تا تھا کی جندی کر ندگی کا مزہ آگیا کہ بس معلوم ہو تا تھا کی ہم جنت میں ہیں، محت کا دور دوروے ،ایک دوسرے کا حق اداکیا جا تا ہے ، یہال کی

کائی مادا نہیں جاتا، کی کو تقادت وذات کی نظرے دیکھا نہیں جاتا، کوئی فنول بات نہیں کی جاتی، کوئی فنول بات نہیں کی جاتی، کوئی تام لینا، پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا، طال روزی کھاتا، حرام کا پیسہ کیا حرام کی پائی بھی گھر میں نہ آنے بائے، جن گھروں میں اس کی پابندی کی گئی ان کے گھر جنت کا فقشہ ہیں، ان گھرول پر بادشاہوں کے محلات اور شاہوں کی کو ضیاں قربان، ان کے سامنے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی جیل خانہ ہے، دیکھنے میں باہرے کئی شانداد کو تھی ہے، بندی بندی بندی ہوتا ہے کہ یہ کوئی جیل خانہ ہے، دیکھنے میں باہرے کئی شانداد کو تھی ہے، بندی بندی بندی ہوتا ہے یہ سب ہے لیکن اندرجہنم کی زندگی ہے ہوگ اور شوہر میں محبنہ نہیں ہے، مال جنے میں میسب ہے لیکن اندرجہنم کی زندگی ہے ہوگ اور شوہر میں محبنہ نہیں ہے، مال جنے میں محبت نہیں ہے، نہ مال میں دو شفقت ہے، نہ جنے میں دواحر ام ہے نہ کسی کمزور پر ترس محبت نہیں ہے، نہ مال میں مورد پر ترس اس کے نہیں ہے، نہ مال میں مورد کی جاتی ہے، اور سوائے کھانے چنے اور سوائے گخر و غرور کے اور در کھادے کے کئی اور کوئی اور بیال کام بی نہیں ہے۔

تو بھائیو اور بہنوا آپ اس بات کاخیال رکھیں اور یہ اللہ نے موقع دیا ہے کہ مرد حورت دونوں کو کوشش کر کے اور شریعت کے مطابق زندگی گزار کر اور اللہ ک فرمائیر داری کر کے اور شریعت پچل کردوبڑی سے بری ترقیاں حاصل کر سکتے ہیں اور ترقیاں بھی کیسی، روحانی ترقی، یہ ہم خوب سوچ سمجھ کر کہدر ہے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں اور ترقیاں بھی کیسی، روحانی ترقی، یہ ہم خوب سوچ سمجھ کر کہدر ہے ہیں کہ ہم کرائی کا بیاں کو کھڑا جاتا ہے، کا بی کلے والے آدی ہیں، ہم جو کھی کستے ہیں اس پر بحث ہوتی ہے اس کو کھڑا جاتا ہے، اس پر سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کیے لکے دیا، اس لئے ہم الی بات نہیں کہ سکتے (۱)۔

(۱) ماخوذ تقير حيات •اداكة بر (<mark>۱۹۹</mark>

برعائها بين نبر نبر نبر غبر غبر من و باريان و غبر نبو تي نوعي من و بين بين و بين من نبر نبر نبر نبر نبر نبر نبر

### الله تعالى اين بندول اور بنديول كالك الك ذكر كرتاب

مفات حند ، اعمال صالحہ اور دین کے اہم شعبوں کے ذکر کے وقت قرآن مجید مرف مر دول کے ساتھ عور تول کاذکر اور یہ اشارہ تل نہیں کر تاکہ اعمال صالحہ اور صفات کر بیر میں ذکور واناٹ میں کوئی فرق نہیں ہے ، بلکہ اس کے بر تکس وہ ایک ایک مفت کو انگ انگ بیان کر تا ہے ، اور جب مردوں کی اس صفت کاذکر کر تا ہے تو ای مفت سے عور تول کو بھی موصوف کر تا اور ان کا مستقل ذکر کر تا ہے ، اگر چہ اس کے طویل بیر ایہ بیان بی کول نہ افتیار کرتا پڑے ۔

اس کی تقلمت ہے کہ ان صفات میں قوت وصلاحیت رکھے والے مردول پر عور توں کو تی س کرنے پر وہ انسانی ذہن آبادہ نہیں ہوتے، جنہول نے غیر اسلامی خامید ،اور قدیم معاشرت و آواب کے سایہ میں تربیت پائی ہے، ایسے ذہنول نے بہیشہ مردول کے بیشہ مردول نفیم مردول کے بیشہ مردول اور عور تول میں تغریق کی ہے،اور انھیں بہت سے فضا کل میں مردول کے ساتھ شرکت سے بھی مشکل کرر کھا ہے چہ جائے کہ ان میں ان کی مزاحمت کے ساتھ شرکت سے بھی مشکل کرر کھا ہے چہ جائے کہ ان میں ان کی مزاحمت و سبقت کو توار اگریں، آپ میرے ساتھ اس آیت کریمہ کی خلاوت کریں۔

ب شک اسلام والے اور اسلام والیال، اور اور ایمان والے اور ایمان والیال، اور فرمانیر دار مر داور فرمانیر دار مورتمی اور صادق مرو اور مسادق عورتمی ، اور مسابر مرو اور صابر عورتمی ، اور خشوع والے اور خشوع دالیل، اور تصدیق کرنے والے

ان المنابين والمنابين والمنابين والمنابين والمؤمن والمؤمن والمؤمن والمنابقات والمنابقات والمنابعين والمنابعين والمنابعين والمنابعين والمنابعين والمنابعين والمنابعين والمنابعين

اور تقدیق کرنے والیال اور روزہ رکھنے والیال اور روزہ رکھنے والیال اور ازور کھنے والیال اور این شر مگاہول کی حفاظت کرنے والیال اور حفاظت کرنے والیال اور یاو الند کو بکٹرت یاد کرنے والیے اور یاو کرنے والے اور یاو کرنے والے اور یاو کرنے والے اور یاد کرنے والے والی کرنے والے اور یاد کرنے والے مغلم تیار کر

رگمایت(۱)ر

والصَّبَعَت والحفظين فَرُوْجَهُمْ والحفيظت والـذكويْنَ اللهُ كَثِيْرًا والدُّكُوبُ اعدُ اللهُ لَهُمْ مُغْفِرَةً وُالذُّكُوبُ اعدُ اللهُ لَهُمْ مُغْفِرَةً وُالدُّكُوبُ اعطيماً.

(الاحزابه ۲۵)

(۱) تمنه یب و تهران رو املام کے اثرات واحمانات میں وجہ اللہ

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ "

لئے، بھی اپنے بچ کی بری عادت پر پردہ ڈالنے کے لئے، بھی سوجانے کی کزوری پر،اور عورتی ہے ہوں ہے اور تی ہے ہوں ہے تو مردانہ کام ہے، بہادری کاکام ہے والسابقین والسابقین والسابقات، یہ تو نمیک ہے لیکن المصابوین والمصابوات، وہ مبر کہال کر سکتی ہیں ہیشہ بہی دیکھا ہے سب ہے پہلے ان پر صدمہ کا اثر پڑتا ہے، مب ہے پہلے ان پر صدمہ کا اثر پڑتا ہے، مب ہے پہلے ان بی صدمہ کا اثر پڑتا ہے، مب ہے پہلے ان بی صدمہ کا اثر پڑتا ہے، مب ہے پہلے ان بی صدمہ کا اثر پڑتا ہے، بعض وقت تو ایمان خطرہ میں پردھا تا ہے، بعض وقت تو

ان بی کی زبان سے فریاد تعلق ہے بعض وقت توایمان خطرہ میں پرد جاتا ہے، بعض وقت ان بی کی زبان سے فریاد تعلق ہوتا۔ اولاد کاغم ،الله محفوظ رکھے یاعزیزوں کاغم سب سے پہلے عورت پر پڑتا ہے۔

اللہ تعالی فطر ۔ انسانی ۔ واقف تھاللہ تعالی دلوں کے چور ہے واقف تھاکہ
ہم اپنی بہنوں ہے بدگانی کریں گے الصابرین والصابرات بی نہیں مبر کے میدان بی
عور تیں کی حال میں مردول ہے پیچے نہیں ہیں ۔ والخاشعین والخاشعات اب
آیا معاملہ بال کا تو عور ت مرد کا مقابلہ نہیں کر عتی ہے حاتم کا تو نام سنا ہوگا حاتمہ کا نام
نہیں سنا ہوگائی لئے صدقہ میں عور تیں کیادیں گی وہ تو جمع کرنے والی ہیں وہ بڑی سو گھڑ
عور تیں ہیں ، بہت گرست عورت ہے یعنی بچابچا کر رکھنے والی اس لئے قربایا،
والمتصدقیں والمتصدقات، اچھا صاحب روزہ برا مشکل معاملہ ہے والمصائمین
والصائمات والحافظین والحافظات واللہ کویں واللہ اکوات اعد اللہ لھم

اتنی کمبی افعال کی فہرست ہے کیوں بیان کی تاکہ معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالی جس طری اپنے بندوں پر شفقت کرتا ہے ای طری اپنی بندیوں پر بھی شفقت کرتا ہے اس طری اپنی بندیوں پر بھی شفقت کرتا ہے اس کی صفت رہے میں دوں اور عور تول کے ساتھ ایک ساتھ اس کی صفت رہے ہے۔ اور اس کی صفت رہے میں دوں اور عور تول کے ساتھ ایک ساتھ کام کرتی ہے اور ان پر سامیہ قلمن ہے (۱)۔

<sup>(</sup>۱) ماخون تب حیات دار فروری (۱۹۸

### عورتیں فضائل انسانی میں مرد دل ہے پیچھے نہیں

ان آ تول سے بیٹیم ملق ہے کہ پیمال اور شریف بیٹیال اور خوا تین جمیں کہ ہر میدان میں نصائل انسانی میں، مکارم اخلاق میں فضائل اعمال میں وومر دول سے پیچھے میدان میں اور ان کو مر دول کے برابر اجروانعام ملے گا اور ان کی صنف اس کے مخائر نہیں ہیں ان کے متعمد آ فرنیش کے مخائر نہیں ہے ان کی صنفی خصوصیات بحروح منبیں ہے ان کی صنفی خصوصیات بحروح کرنے والی نہیں ہیں۔

الحد لله قرآن جيد كے حفظ كا تورواج بہت رہاہے ميرے علم جن ايك ايك كمر جل دو دو چار چاريبيان حافظ ربى جي اور ميرے عزيزون جي والله بحى حافظ اور والده بحى حافظ اور والده بحى حافظ علاوه قرآن وحد يث ہي بحادا تغيين اس زيات بحى بائد جي بزرگون تے جو نصاب بنايا تھااگر چد ده اردو جي تحاکم برا چامج وہائع تحااور يہ بہتی زيور جوارو وجي ہے جس كو الله تعالى يہ ده الدو جي تحاکم برا چامج وہائع تحالوں يہ بہتی زيور جوارو وجي ہے جس كو الله تعالى الله تعالى الله تحالى مقبوليت على بہتی زيور خو واليك برا در حمل كتب خانہ ہو اور براروں اور لا كموں انسانوں نے اس سے قائدہ انمايا ہوگاس كے علاوہ طب انسانى كى كناجي، برحائى جاتى تحييں ، بي جن اگر دورائى ہو تواكي بہت اچھا سنجالاا كيد بہت الحجى رسمتى اور بہال بحى جو بى ہند جس اگر دورائى ہو تواكيد بہت اچھا امناف ہو گاجب كوئى تار كاموقع ہو تا اور ياجوش كاموقع ہو تا يا تا ترات كاموقع ہو تا اور ياجوش كاموقع ہو تا يا تا ترات كاموقع ہو تا اور مستورات برى تعداد جي جم ہو تي ياكوئى ايداواتھ بيش آتا ہے جس سے دلول پراثر اور مستورات برى تعداد جي جم ہو تي ياكوئى ايداواتھ بيش آتا ہے جس سے دلول پراثر ہو تا تو بلاذرى كى نوح النام پر حى جائى تھى، نوح النام توعر بي جس ہو تا حالات جي خالات کی خالات کا دورائ جي جارت تي خالات کی بہت الحد کی خوج النام پر حى جائى تھى، نوح النام توعر بي جس ہو تا تو بلاذرى كى نوح النام پر حى جائى تھى، نوح النام توعر بي جس ہے ہورے تا تو بلاذرى كى نوح النام پر حى جائى تھى، نوح النام توعر بي جس ہے ہورے تا تو بلاذرى كى نوح النام پر حى جائى تھى، نوح النام توعر بي جس ہے ہورے تا تو بلاذرى كى نوح النام پر حى جائى تھى، نوح النام توعر بي جس ہورے تا تو بلاذرى كى نوح النام پر حى جائى تا كھى جونان النام تو على خوالى بلادرى كى نوح النام برحى جائى تھى ہو تا اند بلادرى كى نوح النام برحى جائى تھى ہورى النام برحى جائى خوالى بلادى كى نوح النام برحى جائى تا كوئى النام تو عرفى بي جائى كى نوح النام برحى خوالى برائى كى نوح النام برحى ہو تا تو بلاد كى نوح النام برحى جائى كى كوئى النام برحى ہو تا تو بلاد كى نوح النام برحى خوالى برحى ہو تا تو بلاد كى نوح النام بائام كى نوح النام برحى

کے ایک بزرگ سید عبدالر زاق صاحب کلای نے اس کو ۲۵ ہزار شعروں میں الاسلام كے نام سے ترجمہ كيا ہے اور عجيب بات ہے كہ وہ ايك مندو يركس ول تحشور پرلیں میں جمین ہے اس کا تذکرہ آیا تو معلوم ہوا کہ کانہ حلہ کے خاندان **میں بھی** اس کا روائ تھا ادر صعبام الاسلام پڑھی جاتی تھی، کویا اب وہ شاہتامہ اسلام ہے اس س خالص اسلامی جنگیس جباد فی سبیل النداور جس میں سحا *یکر*ام اور**محامات شامل حمیں اس** کو بڑے اڑاور ترنم کے ساتھ اور رج خوالی وجوش کے ساتھ میرے مگر کی کوئی مزیزہ مثلًا میری خاله جو حافظ قر آن ت**نص** یا بمشیره مرحوسه یز حق تنمیں توایک سال بند**ر جاتا تما** اور سب ابناغم بمول جاتے متھے بھی کام یاسے لینے ابن مال یا بمشیرہ کے یاس آتے تھے او و میستانتے که دوروری بی توسیحه می نہیں تاکه کیا کہوں اور اتنااثر مو تاکه میں بیشہ جاتا۔ شر و ع شر و ع میں کئی شہر و ل کے نام مثلاً د مثق، حلب، حمص، ریموک کانام، اب طومہ کانام ای کتاب سے سکتے تھے، اور جب حمص میں میرے استقبال میں وہال کے افوان انسلسین کے مرکز میں ایک بڑا جلسہ ہوا تومیں نے ان سے کیا کہا آپ حضرات کو معنوم ہے، ہم اسلامی جوش کہال سے حاصل کرتے ہیں؟ ہم اسلامی جوش فتوح الشام سے حاصل کرتے ہیں اور میں نے ذرا تغمیل سے صلب اور حمص کے جلسوں یں سایا، ہمارے یہال عادت تھی کہ جب بیمیال جمع ہوتی تھیں تو جنگ کے واقعات آب کے بہاں بیش آئے ہیں اور لڑائیال ہوئی ہیں ان کو عربی سے اردو اشعار میں ہمارے ایک بزرگ نے ترجمہ کیا ہے اور اس نے ہندو ستانی مسلمانوں کو ہندو ستان کے قومی و صارے کے حوالہ نہیں کمیا ہے اور وہ اسینے تشخص کو قائم رکھے ہوئے ہیں ، نی عربی اور دین عربی ہے اس کا تعلق ہر قرار ہے۔ اور میں نے ان کوغیرے والا کی کہ آپ آن تو میت عربیت کے دامن میں بناہ لے دے جیں آپ نے توہم کو قومیت ہند ہے

کے فتنہ سے بچایا اس کے لئے ہم تو مطعون ہوئ اور لوگوں نے ہاد ہے ہیں ہندو ستان بیل ، کھاتے ہیں بہاں ، اور گاتے ہیں عرب کا .....ع "میرے آ قا بلا لو مدینہ بجھے " بیر ہندو ستان کے ..... پورے و فادار نہیں ہیں ..... ہم نے تو آپ کی خاطر طعنہ سااور آپ ابو جہل ، ابو لہب کی تو میت کی طرف والی جائیں ، عربول پر ایک جیب تاثر ہوااور جھ ہے لوگوں نے اس تاثر کا اظہار بھی کیا۔ توب ہاں ایک رسم تھی اور آج ہمی اس کوز ندو کیا جائے اور دو کتاب اب بازار میں ملتی ہے کہ نہیں لیکن مصام الاسلام کے لیخ اب بھی منگواتے جائے ہیں اور ای طرح کی دوسری کما جی صدی حالی پڑھی جائے اس بی منگواتے جائے ہیں اور ای طرح کی دوسری کما جی صدی حالی پڑھی جائے اس بی اضافہ اس سے انشاء اللہ ایک طرف تو ایمانی حرارت پیدا ہوگی اور اسلامی ثقافت میں اضافہ ہوگا ، ہم ایھائی ہیں شام کے تھے وہاں سے ایسے مائوں ، اور واقف تھے گویا میں اس سے پہلے آ چکا ہوں ، باب طومہ ہم جانے تھے ، یہاں پر فلاں معرکہ چیش آیا اور اس طرح بہت سے ایسے مقامات جن کے نام بڑے پڑھے لوگوں نے نہیں سے بھے میں ان سے بہت سے ایسے مقامات جن کے نام بڑے پڑھے لوگوں نے نہیں سے بی میں ان سے واقف تھا میں ان سے دافقہ تھا (ا)۔

(۱) ماخوذ. تقمير حيات ۱۰ر نرور کا(۹۸)ء

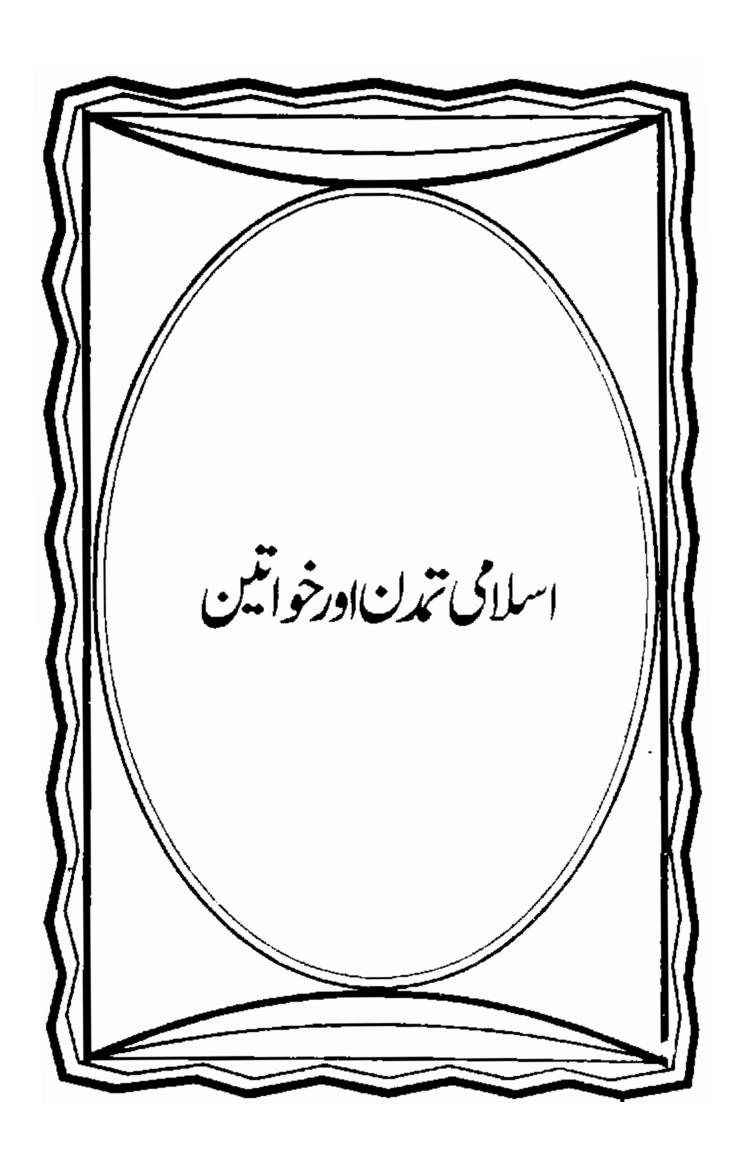

## اسلامي تندن اورخواتين

معزز خوا تمن! میرے لئے بواخوش گوار موقعہ ہے ہیں آپ ہے ایک دیلی اللہ تعالیٰ کی حیثیت ہے گفتہ اللہ تعالیٰ کا حیان ہے کہ اس نے جمعے الن فاصل بہنوں ہے بات کرنے کا موقع عنایت فرمایا، جن کی مدداور تعاون کے بغیر کوئی صافح اور فرمد دار سوسائی وجود میں نہیں آسکی، مردول کے سامنے تقریر کرنے اور الن ہے محقظکو کرنے ہوتے مواقع حاصل ہوتے ہیں، لیکن اس مبارک موقع پر میں اپنی فاصل وی بہنوں ہے کہ باتیں عرض کرنا چاہتا ہول۔

### انوكها چيلنج

معزز خوا تین ااسلام کو ہالکل ابتدائی میں ایک ایسے انو کھے چیلینے کا سامنا کرتا پڑا جس سے ادیان و قداہب کی تاریخ میں کسی غد ہب کو داسطہ نہیں پڑا۔

جزیرة العرب می اسلام کے ظہور کے بعد، جود نی، اخلاقی، معاشرتی اور عقا کدی تعلیمات کے کر آیا تھا، یہ چیلین اس طرح سامنے آیا کہ اسلام کودوایسے ترتی یافتہ تدنوں سے داسط پڑا، جن سے بڑھ کر کسی دوسرے تمدن کا تجزید انسانی اور تہذیبی تاریخ میں نہیں کیا گیا تھا، یہ دو تمدن رومی اور ایرانی تدن شخص یہ تمدن تہذیب، آرث، آزدی، نکتہ دی، شخیل کی بلندی، انسانی زندگی کو سنوار نے اور ایس کو منظم کرنے، آزادی، نکتہ دی، شخیل کی بلندی، انسانی زندگی کو سنوار نے اور ایس کو منظم کرنے،

راحت و آسائش کے سامان کی فراہمی اور فراوائی میں کی منزلیس ملے کر پیکے تنے اور ترتی کے آخری درجہ محک بہونج مکتے تنے ، یہ تمدن اپنی تراش خراش میں بڑی رعنائی رکھتے تنے ،اور بہت صاس تنے۔

#### ر ومی وا برانی ادر اس کے اثرات

رومیوں اور ارانیوں کو کتابوں سے بے ہوئے کتب خانوں ،عظیم الشان آلات ووسائل،راحت ولی چھیم الشان،شعرنطیف اور ذوق بلند،ادب و آرث اور زندگی گزار نے کے مختف طرز وانداز، خانہ آبادی کے طور و طریق پر ناز تھا، اور الن ساری چیز وں سے ان کا تمرن مالا مال تھا۔

ان کے بر ظاف عرب اپنے ابتدائی دور علی یا دوسرے الفاظ علی تہذی بی طفولیت کے دور علی تھے بدر حقیقت سے تجربہ جس سے اسلام کو گزرتا پڑا، بڑاتازک تجربہ تھا، اسلام یقین آ سائی تھلیمات، حقا کد اور اخلاق عالیہ اور آ داب حسنہ ہے آراستہ تھا، کی تہذیب اور معاشرہ کی قیادت کی باگر ور رومیوں اور ایرانیوں کے ہاتھ علی تھی، اس لئے اس کا امکان تھا اور سارے قرائن بھی بتارہے تھے کہ یہ عرب اور مسلمال جنبوں نے ایک تھی و تاریک ماحول عیں آئکمیس کھولی ہیں، اور جن کے باس بہت محد و دوسائل ہیں، جن کی زعین دولت کے سرچشموں سے خال ہے، اور جو تدن کے وسائل ور ان عمول میں جن کی زعد کی خیموں اور معمول مکانات میں گزرتی وسائل وزرائع سے بالکل محروم ہیں جن کی زعد کی خیموں اور معمول مکانات میں گزرتی ہے، اونٹوں اور کھوڑوں پر جن کے مواصلات کا وار و مدار ہے، جن کی زغدگی خانہ بدوش نے ندگ ہے اور خوال میں اسے جھک

جائے گی، اور اس بات کے توی قرائن موجو دہتے کہ جو امت ابھی اپنا دور طغولیت گزار دی ہے دہ روی اور ایر ائی تہذیب کو اپنی تمام خرابوں کے ساتھ قبول کرلے گی، کیونکہ جب کی بھی چیز کو کھمل طریقہ پر اختیار کیا جاتا ہے تواس کی خصوصیات دلوازمات ہے دست بردار نبیں ہوا جا سکتا، عشل می کہتی تھی، اور تو تع ای بات کی تھی، اس سے بہلے مسجیت کا تجربہ بھی ہو چکا تھا۔

### رومی تدن کے آھے مسجیت کی سپراندازی

میحیت ایک عد فرہ انساف پر بخی اور فطری ند ہب تھا، جس کو حضرت عینی علیہ السلام کے کر دینا ش تحریف لائے تھے، لیکن بکی ند ہب جب ہورپ میں واخل ہوا تو محفوظ تر رہ سکا، اور اس کا ذھانچہ بدل عمیا، کیونکہ اس کے پاس تبذیب نہ تھی، اس کے پاس اسک جنی تلی اور منصل تعلیمات نہیں تھیں، جو زندگی میں رہنمائی کر سکیں، اساتذہ و معلمین کو سخے راود کھا سکیں مفکر بن اور حکام کی مدد کر سکیں، یہ فہ ہب بہود یوں کی قانونی تعلیمات پر بخی ایک شریعت کانام تھا، انسانی سادات، انسانی سازتیت پر، کروروں اور مظلم موں پر حم و شفقت اس کا شیوہ تھا، یہود یوں کی سنگ دئی اور ظلم وزیاد تی پر وہ خت نقید کرتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ سے بات بھی سیحنے کی ہے کہ اس نہ اہب اور اس کے پیروؤں نے کہ اس نہ اہب اور اس کے پیروؤں نے کہ میں یہ وگئی نہیں کی خاص تہذیب کے وائل ہیں کی خاص تہذیب کے دائل ہور عظہر دار ہیں، میسجیت جب یورپ میں داخل ہوئی، جہال پہلے بیانی پھر روی تہذیب تر بی دائل ہور وی تہذیب تر بی میں داخل ہوئی، جہال پہلے ان کی خاص در اور علی مروئی، جہال بھیا انسانی نے فلسفہ، اور علی مروئی میں کہال عاصل کیا تھا، میسجیت جیسا سادہ نہ ہب جب وہال عقل انسانی نے فلسفہ، اور علی مروئی میں کہال عاصل کیا تھا، میسجیت جیسا سادہ نہ ہب جب وہال داخل اور اور میں کمال حاصل کیا تھا، میسجیت جیسا سادہ نہ ہب جب وہال داخل اور اول داخل میں کہال حاصل کیا تھا، میسجیت جیسا سادہ نہ ہب جب وہال داخل

ہوا تواس کو بالکل ایک ئی صورت حال کا سامتا کرتا پڑا جس کی کوئی تو تھے نہ تھے۔ یہ ہوا کرسیجے نے بور پی تھون ہے جس کی قیادت رومیوں کے باتھ تھی، سلم کر لی بیا دوسرے الفاظ جس اس کے سامنے ہر ذال وی، اس روی تھرن کی اساس گذشتہ ایو نائی تہذیب پر تھی، سیجیت نے جب اس تھرن سے رگڑ کھائی تواس کے سامنے جھک گی اور اس کے سامنے جھک گی اور اس کے سامنے جھک گی اور اس کے سامنے جھک گی اور سیسلنے کی توت نہ تھی، وہ خود اعتادی زندگی اور طاقت و نشاط سے ہم بور چیلنے کے اور سیسلنے کی توت نہ تھی، وہ خود اعتادی زندگی اور طاقت و نشاط سے ہم بور چیلنے کے سامنے تھم برنہ سی ، تیجہ یہ لگلا کہ میجیت محدود تعلیمات، محدود تو انہیں، انسانی ساوات، سامنے تھم برنہ سی ، تیجہ یہ لگلا کہ میجیت محدود تعلیمات، محدود تو انہیں، انسانی ساوات، کمدود تو انہیں، انسانی ساوات، سی نہ برنہ سی ، معاشر تی نظام ، عاکمی زندگی ، اور وہ مجی ایک مختمر اور محدود زند کے ، اور ب قن اور بہت کی اظافی اور انسانی تدروں جی وہ تی باخلاتی اور دی تھی نہ ب اس توت سے محروم تھا جس کے ذر بید دہ جی ایک شد ہو سال کے جیش آیا کہ سیمی نہ بہ اس توت سے محروم تھا جس کے ذر بید دہ چیش کا مقابلہ کر تا، دوی تہذیب کی چیک دیک سے خیرونہ ہو تا۔

#### تاتارى اوراسلامى تمدك

ووسر اتجرب انسانی تاریخ میں تا تاریوں کا تجرب ہے، آپ الحمد لللہ تعلیم یافتہ اور مرکز بین جون خواتین جیں، آپ جانتی جی کہ در تھ وصفت منکولین بینی تا تاریوں نے خود عالم اسلام پر نڈی دل کی طرح حملہ کیا، وہ اس سیل رواں کی طرح ٹوٹ پڑے، جس کا روکنا اور مقابلہ آسان نہ تھا، انہوں نے جب عالم اسلام کو اپنا نشانہ بتایا تو وہ طاقت سے مجر پور تھے، ان کے پاس برادوں سال کی محفوظ طاقت تھی، جس کا استعال ہوں نے

نہیں کیا تھا، ان کی طاقت سے کارلیٹا آسان نہ تھا انہوں نے عالم اسلام پر حملہ کر کے خون کی ندیاں بہادیں، او رعالم اسلام کی شان وشوکت کا چراخ گل کردیا، اسلام اور مسلمانوں کی بے حرمتی کی، مسلمان اس طاقت ور اور بلا نیز سیلاب کے سامنے بیجیے ہے مسلمانوں کی بے حرمتی کی، مسلمان اس طاقت ور اور بلا نیز سیلاب کے سامنے بیجیے ہے کہ رہے ان کی حکومتیں ایک ایک کر کے فکست کھاتی رہیں، اور مسلمانوں نے بیسلیم کرلیا کہ ان کی اندر تا تاریوں کے مقابلہ کی طاقت نہیں، نیز تا تاریوں کو کوئی طاقت بھیر نہیں سکتی، کی میں دم نہیں کہ ان کوز مرکر دے۔

یباں تک کہ بیہ بات ضرب المثل می بن محق، اگرید کہا جائے کہ تا تارمی فلال معرکے میں فلست کھا ہے تو کہد و بنا کہ جبوث ہے، تا تاری اور فلست کھا جائیں، بیہ خو نحواد ور ند بے اور پہا ہو جائیں، تا ممکن ہے، عقل اس کو قبول نہیں کرتی، تا تاریوں کا رعب پورے عالم اسلام پر چھا کہا تھا، ایسا ہولناک خوف ور عب جس کا شاید مجمی کسی انسان کو تجر بہ نہ ہوا، سب ان کے محموزوں کی ٹاپوں کی گرد تھے، الن سے وجم وکرم کے منتظر تھے، لیکن آخری نتیجہ کیارہا؟

### اسلامی ترن کی فتح

بھیجہ سے ہواکہ وہ اسلام جس کو بظاہر ان کے سامنے فکست کا مند ویکناپڑا تھا، جو ان کے سامنے فکست کا مند ویکناپڑا تھا، جو ان کے سقابلہ جس بہا ہو کیا تھا، ای نے ان فاتحین کو منح کر لیا، اس نے مکوار کی نوک سے نہیں فنح کیا، کیو نکہ اس کی مکوار کند ہو چکی تھی، مسلمانوں کی مکوار نیام میں تھی، وہ مالوس ہو چکے تھے اور کہتے تھے کہ یہ مکوار کچھ نہ کر سکے گی، اس کی و حار تا تار کے مقابلہ میں برکار ہو چکی تھی، وہ کیا چیز تھی جس نے تا تار کو فتح کیا؟ وہ دین اعجاز تھا، جو وائی، ابدی عالب

و فاتح ، حسین دخوش نما، دل تحش ودل **نواز دین ہے،ادر پھر آھے بڑھ کر اسلامی تمد**ن نے ان کو اینا مفتوح بنالیا، کیونکہ تا تار تھرن سے عاری تھے، وہ انسانوں کی شکل میں در ندے یا در ند و نما تھے، دنیا ہے گئی ہو کی ایک تنگ وادی ہے اس کشا**د و سیع** د<mark>نیا</mark> میں آئے تھے، جس نے زتی کی بہت ہی منزلیں ملے کرلی تھیں وان کوایک تندن کی ضر وریت تھی،صحر اگ زندگی میںان کو تعرن سے مس نہ ہوا تھا، وہ نیا تعرن اعتبار کرنے یر مجبور تھے، کیونکہ کوئی قوم بھی بغیر تدن کے زندہ نہیں روسکتی، نی زندگی کے لئے مسائل تھے، کھانے پینے پہننے اوڑ سے، معاشر ت اور مہمان نوازی کے نئے طریقے تھے، محمرول کی تغییر کس طرز پر ہو، رہائش کا ہول کو آ رام دہ، صحت بخش، نشاما دمر ور ہے بجر یور کس طرح بنایا جائے ، یہ سب مساکل تھے ،اس سے پہلے وہ نہایت سادی بدویانہ زیم کی م ارتے تھے،اب وہ ایک نے تمرن کے سامنے تھے اس وسیعے اسلامی تمرن ہے ان **کا** معاملہ تھا، جو مشرق ہے مغرب تک پھیلا ہوا تھا،اس تدن نے علوم کوترتی دی تھی،اور منعتول کی ایجاد کی تغمیں، عقل انسانی **کو سنو ارا تھا، لو کوں کو ذوق لطیف مطاکیا تھا، ان** کے لئے نی جیرت انگیز زند کی پیدا کردی تھی،اس تدن نے ان آئکموں کوخیر وکرلمااور ان کو اسلامی تبذیب و ترن کی تقلید کرنے مریجبور کردیا، وہ اسلام کے قالب میں پکمل محة ، اسلاى زندكى يس كمل محة ، انبول في اسلام كابغور مطالعه كيا اور قبول اسلام س مشر ف ہوئے ، تو در امل تر ن ان کے اسلام میں داخل ہونے کا سب بتا۔

مسلمانوں نے اسلامی تاریخ کے آغاز کے موقعہ پر مہلی صدی بجری کی بالکل ابتداء میں بعثت رسول منطقہ کے وقت اور خاص طور پر رسول منطقہ کی وفات کے بعد، بعب شام و عر اق اور معروا بران کو منے کیا تو نہا ہت ترقی یافتہ دو تھ ان ان کے سامنے تھے، جن کی مادی ترقی کا مقسور بھی اس وقت کے مسلمانوں کے لئے مشکل تھا، یہاں تک کہ

ورت کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب پہلی مرتبہ انہوں نے چپاتیاں دیکھیں تو یہ سمجھے کہ ہاتھ ہو چھنے کے کے دی رومال ہیں ، کھانے کے بعد انہوں نے ہاتھ ہو چھنے کے لئے ان باریک چپاتیوں کو افعالیا تو معلوم ہوا کہ سے توروثی ہے ، غرض ہید کہ دی فتو حات کا جب سے دور شروع ہوا تو ان کو ایک نئے ترتی یافتہ اور دل کش تدن سے سابقہ پڑا، جس سے دویالکل ناوا تف تھے۔

لیکن کیابات تھی جسنے ان کو اس طاقت ور ترن جس کھل جانے اور پکھل
جانے ہے محفوظ رکھا، وہ بات یہ تھی کہ انہوں نے اس ترن کون تو اپنایا، اور نہ زندگی
جس اس کی تعلید کی اس طرح اسلامی تدن محفوظ اور صحیح وسالم طریقہ ہے آئ ہم تک
پہونچے سکا، آج یہ اسلامی ترن جس طرح یہاں ہے ویے ہی ہند وستان ویا کستان میں ہے،
سعودی عرب اور مر اکش جس ہے افریقہ اور ایشیاء جس ہے، اس پوری مدت عی یہ تمد ن
کس طرح ابنی حفاظت کر سکا؟ اس تدن کے بتاہ، اس کی قوت اور مخبر او، اور یبال کے
چینجوں پر اس کے غلبہ حاصل کرنے کے بیچے کیار از ہے، وہ چینج جس کا مقابلہ نہ مسیحی
کرسکے، وہ تا تاری فاتح جنبوں نے سارے عالم کوزیر کر لیا تھا، اور پورے عالم اسلام کو
روند ڈا'؛ تنہ ، لیکن تدن کے مسئلہ یروہ بھی قابونہ یا سکے نتھے۔

مسلمانوں نے اس ویجیدہ اور انو کمی مشکل پر کیے تاہو پایا؟ بہت ہے مصائب و مشکلات الی ہوتی ہیں جن کو سہار لیا جاتا ہے ، مثلاً د بی تعصب کی بنیاد ظلم و تعدی جس ہے مسلمانوں کو واسط پر تار ہتا ہے اور دہ اس کا مقابلہ کرتے رہے ہیں ، ہم ہندو ستان میں بہت ہے چیلنجوں کا مقابلہ کررہے ہیں ، ہندی قومیت کا چیلنج ، غیر اسلامی تعلیم و ثقافت کا چیلنجوں کا مقابلہ کررہے ہیں ، ہندی قومیت کا چیلنجوں کا مقابلہ کرارہ کیا ہوئی اللہ کے فضل ہے ہم نے ان چیلنجوں کا مقابلہ کیا ، اور ڈٹ کر کیا، لیکن جب مسلمان ابتدائی دور میں تھے ، بدوی زندگی گزار

رہے تھے، سید می سادی معیشت تھی اس وقت انہوں نے اس تمرن کے چیلنے کا کیسے مقابله کیا، حالا نکه تهذیب و تدن کا چیننج برای تازک اور خطر تاک مو تاہے، واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس مشکل بر مردوں اور عور تول کے باہمی تعاون سے قابویلا، مسلمان ا بی د عوت اینے پیغام پر نخر کرتے ہیں، وہ یعین رکھتے تھے کہ ان کاوین کا ل اور تھمل ہے اور خاتم الادیان ہے، اور رسول علیہ کی نبوت ور سالت آخری نبوت ور سالت ہے، انبول نے اللہ تعالی کابہ فرمان من ر کھا تھا کہ

خ بب کے سلسلے عمل اسلام کوہند کیا۔

"المَوْمَ الْحَمْلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ بِمِنْكُمْ بِمِنْ تَهادے لئے دین كو كمل كرديا، وَأَتَّمُمْتُ عَلَيْكُمْ بِعُمْتِي وَرَضِيتُ اورائي نعت تمام كردى اور تميارے لئے لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً":

ان کواس دین کی صلاحیت، قابلیت اور طاقت پر بور انجرو سد تھا۔

## قرن اول کے مسلمانوں کا ایمان ویقین

ان کو یقین تھا کہ بیہ وین زمانہ کا ساتھ وینے کے لئے نہیں، بلکہ زمانہ کی باگ ڈور سنعبالنے اور اس کی رہنمائی کرنے کی مجرپور ملاحیت رکھتاہے ان کوایے وین پر فخر د ناز تھا، اپنی وَ ات پر اعتماد تھا، اپنی اخلاقی قدرول اور اینے تمدن کو وہ عظمت کی نگاہ ہے د بَیضے تھے ،ان کا بیمان تھا کہ جس دین کورسول ﷺ لیے کر تشریف لائے ہیں وہ محض دین بی نہیں یا محض چند قوانین کا مجمو پرنہیں، بلکہ وہ وین بھی ہے تمرن مجمی، اس میں کام مجمی ہیں اور معاشرتی نظام مجمی، وہ سیف و سنان مجمی ہے قرآن مجمی، وہ سجد د محراب بھی ہے اور حکومت والوان بھی، وہ اس دین کو شفا بخش دوا سبھتے تھے اور صحت بخش دوا بھی، آج کے بہت ہے مسلمانول کی طرح ان کابیہ عقیدونہ تھاکہ یہ تو سیح ہے

ب سے احمیں مذہب ہے اور وہی اللہ کا آخری اور مقبول دین ے، اور اس ند ہب ہے علاوہ کسی ند جب میں نجات نہیں اور نہی غرب ایدی اور دائمی ہے، لیکن تمرن ایک دوسری چیز ہے ، پاکاوین سے کیا تعلق ، دین ایک الگ شے ہے او ر تمدن بالكل الگ ہے ، دين جد الور تهذيب جداء اس لئے اگر ہم مغرب كى تعليد كريں ، اور مغربی تہذیب کو دینائیں تواس میں ہمارے دین دعقیدہ کے منافی کوئی بات تہیں۔ عرب کے ابتدائی بدواس نظر ہے روم وفاری کے تہدن و تہذیب کوئبیں وکیمتے تھے، وواس کے بارے میں کہہ سکتے تھے جو آج ہم امریکن اور بور پین تمدن کے متعلق کہہ رہے ہیں،اس و مت کی ایرانی اور رومی تہذیب و تهرن اور آج کی امر کمی اور مغربی تہذیب د تو ن حتی کہ رو سی تہر ن میں حقیقتا کو کی فرق نہیں، یہ سارے تهر ن ایک ہیں، جن کو ہم میکا تکی، مادی مصنو عی اور طاہری تدن ہے تعبیر کر سکتے ہیں جس طرح بہت ہے مسلمان افراد اس تھرن کو دیکھ کر سہتے ہیں کہ یہ سب عقل انسانی اور تیجر بات کی آخری منزل ہے. تو اگر کل معمر ا کے بدو اس دقت تہذیب و تندن کو دیکھ کر کہتے تو معذور بی سمجے جاتے اوہ تہذیب و تمدن کی جبک دیک سے بالکل تاوا قف تھے ، آتھموں کو چکا چو ند کرنے والے مظاہر انہول نے مجھی نہ ویکھے ہتے، اب آگر روم سے کسی شبر، بازنطینی حکومت کے کسی شم میاا رانی ساسانی مملکت کے کسی شمر میں داخل ہو کران ك مند من يانى بمرا تا،اس تدن ير فريغته بوجات اور كهند كلته، كيا كهنداس تدن ك، اس کار گیری، اس میش و معم سے وانسانی عقل کہاں تک چینچ می اور کیسی تہذیب کو جنم دیاہے ،اگر دوبیہ کہتے تو میں اٹھیں معذور سجمتا، کیو نکہ دوصحر اے عرب کا لیک بدوی تھا جس کی آئٹسیں ایک ترقی یافتہ ملک سے وار السلطنت میں آگر خیر وہوئی جاری حمیں ،اور وہ اس تھرن کے سامنے ہوش یاختہ ہو حمیا، کیکن تاریخ کامطالعہ کرنے والا جیران رہ

جاتا ہے اور اس کے تعب کی کوئی انتہا نہیں رہتی ہے اور اس جیب تجربہ کے مہاہے جو انسانی تاریخ جی آجربہ کے مہاہے جو انسانی تاریخ جی اپنی نوعیت کا انو کھا تجربہ تھا، اعتراف سے اس کی گردن جمک جاتی ہے جب وہ ویکھتا ہے کہ عربی مسلمان اس تحرین سے بالکل متاثر نہیں ہوتے ، اور دوا جی اسلامی شخصیت کے محافظ ویا سہان رہے۔

آئی عالم عربی کے کسی ملک کے دار السلطنت مثل الدات میں ابوظی یا قطر میں دوجہ کوئی لے بیجے ، دہاں ہم یہ ضروری سجھنے گئے ہیں کہ ہمارے گھرول کا طرز تھیراور فرنیچر بالکل ویسے بی ہو جسے الگلینڈ با امریکہ میں ہوتا ہے ہماری تہذیب اور ان کی تہذیب میں انعال اورہم آ بیکی ہو، لیکن سوچنے کہ وہ عربی اور بدوی مسلمان کس طرح اپنی اسلای شخصیت کو مضبوطی سے تھاسے رہ، ایرانی اور روی تہذیب کے طرح اپنی اسلای شخصیت کو مضبوطی سے تھاسے رہ، ایرانی اور روی تہذیب کے آئے انہوں نے سرخم نہ کیا ہے تاری کا ایک معمد ہے جس کو حل ہوتا جا ہے ، اس کو حل کرنے کے لئے غور کرنا جا ہے ، یہ ایک سوال ہے جو جواب طلب ہے اور اطمینان بخش جواب طلب ہے اور اطمینان بخش جواب طلب ہے اور اطمینان بخش جواب جواب طلب ہے اور اطمینان بخش جواب جواب جواب علیہ ہو ایک ہوتا ہا ہے ۔

میرے نزدیک اس کا جواب ہے کہ ہے سب کی مسلمان مردو مورت کی خود
اعتبادی کا بتیجہ تھا،ان کواپنے دین اور خدا کے آخری پیغام کی صلاحیت اور انسان کے لئے
کا ل و کھل اور رہنمادین پر کھل بجروسہ تھا، اور اسلامی شخصیت، اسلامی زندگی، جس کا
نمو ندرسول تھا ہے اور سحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی جس انہوں نے دیکھا تھا، اور ان
کے ووا نحیں کے واسلے سے پیونجی تھی، شرم وحیا، عفت وطہارت، تجاب، آواب
معاشر سے، تواضع ولیند، طہارت وپاکیزگی، اسلامی ذوق، سادگی، اسراف سے
پر بیز، تن عت، آپن کا احترام واکرام، عدل وانعماف، حقوق زوجیت کاپاس و کیا تا در شت
داروں کے حقوق کی اوائیگی چھوٹوں پر شفقت، بروں کی عزت واحترام، ہے دو صفات

واقبیازات ہیں جو مر دوں کے ساتھ عور توں کے طمل تعاون کا متیحہ ہیں،اس اسلامی تندن، اسلامی تهذیب اور اسلامی شخصیت کی حفاظت کر سکے، مرد کار کر حیات، یدر سول بیں، تحکمول میں، عدالتوں میں اور تمریسے باہر کی دنیا میں اور خواتنین تحرول میں اس طرح وہ معاشر ہ کامل و تھمل ہم آ ہنگ اور بکرتگ اور تعاون کے اصول پر کاربند تما، مسلمانوں کے لئے کوئی مشکل نہیں تھی کہ وہ دنیا کے بڑے سے بڑے اور زیادہ ہے زیادہ ترقی یافتہ شہر میں اسلامی زند کی کانمونہ پیش کریں، ان کے قدم اسلاکیہ بہنیے، انہوں نے ومشق، حلب وحمص ہر حکومت کی، قسطنطنیہ میں داخل ہوئے، سندھ کو لتج کیا ملتان ابخار اسمر فقد ان کے قد موں کی خاک ہے ، دتی ان کی یابوس ہوئی ، لا ہور و لکھنوان کے قد مول سے مشرف ہوئے ، یہ تمام شہر ایناا یک تد ن رکھتے تھے جو بہت ہر اتااور ترقی یافتہ تھا، ذوق کی لطافت ہے آراستہ تھا، لیکن مسلمان جہاں جائے تھے اپنی تہذیب اور اپنا تدن کے کر جاتے ہتے، وہ نہ مرف اپنے تدن کی حفاظت کرتے ہتے، بلکہ تہذیب و تہرن کا سکہ جمادیتے تھے، بہت ہے لوگ ان کی تہذیب کے گر ویدہ ہو جاتے تھے ،اور آ خر کار ان قدیم تہذیبوں کے جرائ کو گل ہونای پڑتا تھا،اور تابناک اسلامی تہذیب کا آفآب روشن ہوجا تا تھا، مسلمان اندلس مجے، اندلس بوروپ کا ایک تلعہ ہے، مسلمانوں نے وہاں ایک حسین تد ن کی بناؤائی،اور ایک نیاملر زنتمیر ایجاد کیاجو آج بھی اندلس کے لئے ہاعث زینت ہے، آج مجی وہ مسجد قرطبہ قعم حمراء اور اشبیلیہ کی متجدول ہے بہتر کوئی چیز ساحوں کی زیارت کے لئے چیش نہیں کر سکتے، حکومت ہندوستان اپنے ملک میں کثرت ہے آثار قدیمہ کے باوجود تاج محل ہے زیادہ حسین وخوش نما، جامع مسجد ادر لال قلعہ ہے بڑھ کر پرعظمت ، پرشکوہ آٹارنہیں ہیں کر عنی، لمان! بی تنبذیب و تهرن کوساتھ لئے کر تھئے ،انہوں نے وہاںاس کی آبیاری کی ،اس کو

### مغرفی تہذیب کے ساتھ ہمارا معاملہ

لیکن افسوس کے ساتھ اس حقیقت کا ظہار کرنا پڑتا ہے کہ مغربی تہذیب کے ساتھ ہارا وہ معالمہ نبیں جو ہمارے اسلاف کا ایرائی اور روی تہذیب و تهدن کے ساتھ تھا، یہ ایک سوال ہے کہ موجودہ اسلامی سعاشرہ موجودہ مغربی سعاشرہ کے سامنے کول تھا، یہ کوئی نبیں کہ سکتا کہ آج کا مغربی تدن اپنے دور کے لئے اس وقت کلست کھا گیا، یہ کوئی نبیں کہ سکتا کہ آج کا مغربی تدن اپنے دور کے لئے اس وقت مسلمانوں نے اپنی کے روی اور ایرائی تدن سے زیادہ ترتی یافتہ اور مؤثر ہے، اس وقت مسلمانوں نے اپنی تہذیب و تدن کی جینٹ نبیں چرھائی، بلکہ وہ فخر و عزت سے کہتے تھے کہ ہماری تہذیب افسال ہے، ہمار دادب و لئر یجر تم سے زیادہ قدیم، ہماری تعلیمات زیادہ بہتر جیں، ہمارے افسال ہے، ہمار دادب و لئر یجر تم سے زیادہ قدیم، ہماری تعلیمات زیادہ بہتر جیں، ہمارے آداب و اخلاق اعلی داحسن جیں۔

#### بجائے مقابلہ کے ہیروی

مغربی تبذیب کے ہارے میں ہمار اموقف روم وفارس کی تبذیب کے متعلق ہمارے اسلاف کے موقف سے ہالک جداگانہ ہے اس کا سبب اولین ہمارے ایمان کی کروری، خود اعتبان کی کوئی کروری، خود اعتبان کی کوئی جیز آتی ہے تو ہم لیک پڑتے ہیں، ہم ہے ساختہ بول اضحتے ہیں کہ جدید و نیاکی اس ترقی

ہے جارے آباہ واجداد واقف نہ تھے، جاری مثال اس بچہ کی سے جس کی پرورش ونشو نماکس گاؤل میں ہوئی ہو اس کے بعد اس کو کسی یوے شہر کے دیکھنے کا موقع ملاہے تو دہ ہر چیز کے بارے میں سوال کر تاہے ، ہنری پر چلنے والی ریل **کاڑی، فضامیں** اڑنے والے جہاز،ساری چیزیں اس کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہیں، ہارامعاشر و بھی امھی سن ر شد کو تبیں پہنچا، یہ بچکانہ معاشر وہے، حالا تکہ ہم حق دار تھے، کہ ان کی تبذیب و تھ ان کو چیلنج کرتے ،اور یو ری طاقت ہے کہتے ،اے مغربیو! ہماری شاگر دی افعیار کرو ، ہم ہے سیکمو، طہارت و نظافت، خوش ہوشای اور اعلی طریق زندگی، زندگی کے اصول، ہم ہے معلوم کرو، ہم ہے شرم وحیا، اور عفت دیا کیزگی کاسبق لو، تم اگر صفائی، ستمرائی، فطافت وجمال اور بدایت واصلاح کی زندگی گذارتا جاہبتے ہو توہمارے سامنے زانوے تلمذہ کر و لیکن ہم میں یہ کہنے کی جرات نہیں ،اس لئے ہمیں اپنی ذات ،اینے دین ،اینے عقا کمہ ، ا بی خداد اد مسلاحیتوں اور اپنی فہم و دانائی پراعتماد نہیں رہا، ہم بداعتمادی کاشکار ہو گئے ، ہم تہذیب و تهرن اور انسانی قدروں میں غیروں کے دست ممراور بھکاری ہوسکے، مغربی تہذیب ہے مرعوبیت اور اس کی اہمیت و عظمت نے ہمیں بحریوں کے ربوڑ کی طرح ہانگنا شروع کیا، ہمارے ہوش وحواس باختہ کردیتے ، ہم پروانہ واراس پر مکرنے تھے ، ہم اس طرح اس تهذیب پربے تحاشہ ٹوٹ پڑے، جس طرح پیاسایانی پر ٹوٹ پڑتا ہے، ایک دیا تھا، جس کی روشنی دکھے کریروانے آھئے ،اوراس کی لوہے کھر انکراکر موت کے منہ میں علے محے، ہم نے مغربی تہذیب کے سامنے اپی حقیقت اور اپنی قدرت وافقیار کو بھولی بسرى كبائى بنادياء أكرجم كوفا كدوى اضانا تعاتواس كاطريقه به تعاكد بم ايين مطلب كي تفع منداور کار آمد چیزیں اختیار کر کہتے ،اور "خُذُمَا صَفًا وَ ذَعْ مَا تَحْدِرُ" کے قدیم حکیمانہ قول پر عمل کرتے ہوئے ان صاف ستمری چیزوں کو اپناتے جو ہمارے عقائمہ اخلاق

واقد ار ہے ہم آ ہنگ ہوتیں، ہم مغرب کی کمنالوجی اور سہولت وراحت کے مغیر وسائل افقیار کر کے ان کواپنے تالع، ماحول کے مطابق اس طرح بناتے کہ یہ تہذیب وتدن ہمارے تابع ہو کررہتا۔

## اسلامی تهذیب کی حفاظت میں خواتمن کا حصہ

غیر اسلامی تہذیب و تدن کے سلسلہ میں مسلمان خواتین کا موقف ایک روشن اور باعزے موقف تھا، اگر مسلمان خواتین کا بیہ رویہ نہ رہا ہوتا تو مسلمان ر ہنما، امر او و حکام، سلاطین و باوشاہ اور اسلامی سیاہ کے کمانڈر اسلامی سوسائن، اسلامی مخصیت اور اسلامی تهذیب و تهرن کی حفاظت نہیں کر کئے تنے واکر تقویٰ شعار و لمانت وار، شریف پخته ایمان والی خواتین، اسلامی تهذیب اور اسلامی تشخص کی حفاظت اور اس کی بعا کے لئے سر دوں کے ساتھ مکمل تعاول نہ کر تیں،اسلامی عاکمی نظام کے قیام اور ا سے اسلامی محرکی جو اسلامی تربیت کے زیر اثریروان جرے رہا ہو، اور جہال یا کیزگی، محبت وامن کی فضا ہو، تقمیر میں مرووں کا ہاتھ نہ بٹا تیں، اگر خدا کی باعزت صالح اور نیک بندیاں جو اسلامی تشخص کی ماسیان ہیں ، باعزت اور شریف مردول کی مدونہ کر تھی ، اور ان کو سہارانہ و بیتی تو مسلمانوں کو اینے اسلامی تشخص ماسلامی تہذیب و تمران کے ساتھ یا تی رہنا مشکل تھا، ان خوا تین کا اسلامی تشخص کی حفاظت ہی نہیں بلکہ اسلامی وجود کی بعاویس براحمہ ہے،ان کی حفاظت کے تتیجہ میں دین اپنی تہذیب و تعران اپنی معاشر ت واخلاق،ایخالداروتصورات کے ساتھ سیمج و سالم ہم تک یہونجا۔

# خواتین ہے آج بھی توقع ہے

آت بھی ہمیںاسلامی سوسائٹ کے اس مختیم رکن اور جسم اسلامی کے اس مؤثر و فعال عضوے تو تع ہے کہ وہ مغربی تہذیب کا سابہ بننے کے بجائے اپنے اوپر مغربی تہذیب کا سا۔ مجی ندیز نے دیں گی ،ان کو جاہے کہ اس مغربی تہذیب کے بیجے دوڑنے اوراس ریس میں شریک ہونے کے بجائے اس کے ضرور ی اور مفید اجراء اختیار کریں، اور ہراس چیز کوئر ک کر دیں جو دین،ان کی عزت وشر افت،ان کے اخلاق و آ داب اور ان کی اسلامی شخصیت کے منافی ہو، ہارے کھراسلامی کھرون کا نمونہ ہوں، کوئی بور پین آدمی آئے اور کسی مسلمان کے محریض داخل ہو تواسلای نظم و نتق، ثقافت، حیا وعفت، شرم و محاب، یرده، احترام، چهوٹول یر شفقت اور محبت واخوت کے اسلامی مظاہر دیکھے، وہ شوہر و بیوی، بھائی بہن، مال باپ کے ور میان تعلقات کی وہ نو عیت د کھیے ،اور زندگی کاوہ طرزاس کے سامنے ہو، جس سے وہ بالکل تاوا تغذہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان کی تظلید کریں، وہ ہمیں دیکھ کرجب داپس جائمیں، توان کے دل کی آواز ہو، کے ہمیں اسلامی تہذیب و تہرن کی نقل کرنا جاہے ، وواسے دوستوں اور رشتہ واروں سے جا کر بتائیں کہ ہم نے ایک اسلامی ملک میں تموز او قت گذار نداور جو دیکھاوہ بیان ہے باہر ہے ، بچے یہ ہے کہ ہم نے جنت او منی و کمہ لی، ہم نے ایک مسلمان کا گھر کیاد یکھا، کویا جنت ر کمیرل، خدا کی قشم بھی اسلامی زندگی جنت ہے اور جو زندگی ہم گذار رہے ہیں وہ آگ کی بھٹی ہے ، یہاں ہے داپس ہونے والا امریکن پھر وہاں امریکنوں ہے کم گاکہ اے لوگو! تم دوزخ میں جل رہے ہو، خدا کی نتم مسلمان جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں، نیکن

افسوس ہے کہ اسریکہ اور بورپ جاکر یہاں کا آدمی ویکھتاہے کہ یہ سارے عرب ممالک ایک ایڈ بیٹن ہیں، یہ سب ایک کتاب کا ایک بی ایڈ بیٹن ہیں، جس میں صفحہ ، سطر ، حرف سب یک ایک کتاب کا ایک بی ایڈ بیٹن ہیں، جس میں صفحہ ، سطر ، حرف سب یکسال ہیں، وہاں کا آدمی یہاں آتا ہے تواسے مغربی تہذیب کی مکمل تصویر نظر آتی ہے ، اس لئے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ سکون، امن وامان، راحت واکرام ، انس و محبت اور قلبی اطمینان اسلامی زندگی کے خصائص ہیں۔

میں نہیں کہا کہ آپ بھی ،کار اور دوسری تدنی سہولتوں سے تعنی ہوجائے لیکن میں کہا ہوں کہ اعلیٰ اقدار اور ہاری تہذیب اسلامی ہونی چاہئے، اور آب اپنی فہم وران بی ایٹ مرح وران کی ،اپ عزم دادارہ ہے ،جس میں عور تمی مشہور اور اپنا ارادہ کی کی ہوتی ہیں ، محک کی اسلامی زندگی کی تما تندگی کر علی ہیں ، آپ کلیۃ البنات قطر کی معزز خوا تمین ، آیک نئی شاہراہ قائم کر علی ہیں ، آپ پاکستانی ، انڈو تعیشی اور ہندو ستانی عور توں کے لئے داہ ہموار و آرات کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں ، کیونکہ آپ کو قیادت ورہنمائی کامقام ماسل ہے ، آپ اس اسلامی عربی شہر میں عالم انسانی اور عالم اسلامی کی عالمی قیادت کے مصل ہے ، آپ اس اسلامی عربی شہر میں عالم انسانی اور عالم اسلامی کی عالمی قیادت کے منصب یر فائز ہیں ،

میں ان گذار شات کے ساتھ اپنی بات خم کرتا ہوں، اور اپنی فاضل اور معزز بہنوں ہے ات کرنے کاجو مبارک موقع ملاء اس پرشکر بیداد اکرتا ہوں، جھے امید ہے کہ جو بات کرنے کاجو مبارک موقع ملاء اس پرشکر بیداد اکرتا ہوں، جھے امید ہے کہ جو بات کہی گئی ہو جی جمعی ہمی میں ہوگی، اور انشاء اللہ بھج سے خالی ندر ہے کی، اور میہ شہر اس تج یہ کو شملی شکل دیے جس قائد کر دار اواکرے گا(ا)۔

(1) ماخوز غواتين اور دين اسلام - ص ۱۹ تا من ۴۳

" محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ "

وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُو وَيُقِيْمُونَ الطَّلُواةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُواةَ وَيُطِيْعُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ وَيُطِيْعُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ اللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

ایمان والے اور ایمان والیاں ایک دوسرے
کے ساتھی ہیں، نیک باتوں کا آپس میں تھم دیتے ہیں
اور بری باتوں سے روکتے ہیں، نماز کی پابندی رکھتے
ہیں، زکوۃ دیتے رہتے ہیں اور اللہ اور اس کے
رسول کی اطاعت کرتے رہتے ہیں سے وہ لوگ ہیں
کہ اللہ ان پرضر در رحمت کرے گا۔ بیشک اللہ بڑا
اختیار والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔

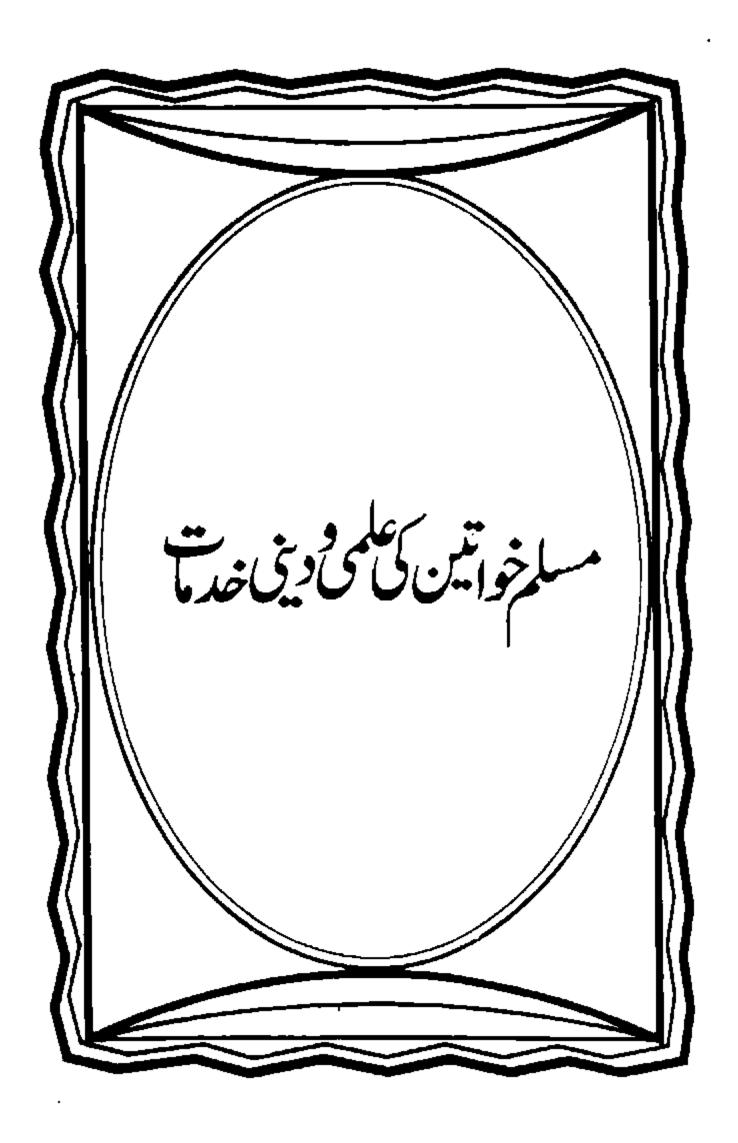

# مسلم خواتین کی علمی و دینی خدمات

# علم كاميدان عورتول ككارنامول ي ورخشال ب

جھے افسوس ہے کہ فضلاء امت کی توسیر وں تاریخیں میں ممر فاصلات امت کی تاریخ بہت کم فکھی مٹی ہے،اگر جہ اللہ تعالی جزائے خیر دے مور تعین او رسوا مح تکاروں کو جیسے این خلکان گذرہے ہیں جیسے طبقات الشافعیہ الکبری، طبقات حنابلہ وغیرہ انہوں نے عور توب کو یالکل نظر انداز نہیں کیابلکہ ادبی تاریخوں میں ان کے نام آتے ہیں۔ میں صرف ایک مثال دیتاہوں شاید بہت ہے لوگوں کے لئے انکشاف ہو بعنی خوا تنین کی علمی کو ششو ں، علمی جدو جہد ، علمی ذوق و شوق اور شغف کی کامیانی کی ایک المیں روشن مثال ہے جس ہے آ دی پر ایک تحیر قائم ہو جاتا ہے آپ سے یو جھوں کہ قر آن مجید کے بعد اسلام کے بورے کتب خانہ میں اور اس بورے علمی ذخیرہ میں جو رسول علی کے صدقہ میں اس امت کو عطا ہوا ہے اس کی بنیاد ''علم بالقلم''کی وحی ہے یزی ہے اس کے قلم کی حرکت ہے جو دیامیں بے نظیر کتب خانہ تیار ہوااس میں کتاب واللہ کے بعد کس کاور جہ ہے میں ہو جھول تو بالا تفاق جواب ویں کے کہ سیحے بخاری کاور جہ ے دور آب کو معلوم ے کہ سیح بخاری مارے مندوستان میں ہر مدرسہ کے لئے معیار منیلت ہے اس کو ملاہ اسلام نے اصح کتاب بعد کتاب اللہ کہا، اس کی کتاب کے بعد صحیح

ترین کتاب سیح بخاری ہے اور حضرت شاہ ولی الله رحمۃ الله نے سیح بخاری اور سیح مسلم کے متعلق جے الله الباغۃ بیل لکھا ہے "و کل من بھون شانھما فھو مبتدع منبع غیر سبیل المؤمنین "جو الن ووٹول کتابول کی تحقیر کرے اور دوٹول کے ساتھ استخفاف کامعالمہ کرے الن کے ساتھ ستھا کے وہ کامعالمہ کرے بالن کی ایمیت کھٹائے وہ مبتدع اور منبع غیر مبیل المؤمنین ہے اور اس نے موشین کاراستہ چھوڑویا ہے (۱)۔

### فن حدیث می*ںعورتو ل کاد* رجہ

آئ ہمارے مدادس میں بخاری شریف پڑھائی جاتی ہوائی جاور پڑھائی جائے گ۔

آپ جائے ہیں وہ بخاری شریف کس کی روایت ہے ہے کریمہ کی روایت ہے ،امام

بخاری کے سیکڑ وں، ہزاروں شاگر ووں میں کریمہ کے جننے شاگر دہیں، میں اپنے مطالعہ

کی بنیاد پر کبتا ہوں، ان کے شاگر دوں کے شاگر دوں کی اتی بڑی تعداد ہے ،او ران کی

روایت کوجواللہ تعالی نے تبولیت عطافر مائی شایدان کے کسی دوسر سے شاگر کو تبولیت عطا

مولانا خلیل احمد سار نیور گئے جو بخاری شریف پڑھی اور پڑھائی اور ہے میں بن محسن

مولانا خلیل احمد سار نیور گئے جو بخاری شریف پڑھی اور پڑھائی اور ہے اللہ تعالی ان

مفادی شنے ہوپال میں جو درس ویا،اور شنے الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب،اللہ تعالی ان

کی مغفر سے فرمائے ، وہ جو بخاری شریف پڑھاتے رہے وہ کریمہ کی روایت ہے ، کتا بڑا

مرف ہے کوئی امت اس کو پیش کر عتی ہے ،جب امام بخاری کے شاگر دوں نے کو مشش

کی ،اور انقہ تعالی نے جیسے ان کے تلانہ ہوکی کو شش کو بار آور کیااور آئے و نیاس ان کانام

<sup>(1)</sup> تقيير حيات ١٠ر فرور ي ١٩٨١ع

و نشان باتی ہے ویسے بی ان کی حمیدات کی کوششوں کو مجھے زیادہ میں بار آور کیااور یہ جز ہمارے اسلامی معاشر وہیں آخر تک باتی رہی ،کسی نے حضرت مولانالطف اللہ رحمۃ اللہ عليه يرالزام لكاياك آب بمويال كوسومنا تحد كہتے ہيں آپ نے فرمايا بي نہيں كہنا ہوں میں سلطنت مومنات کہنا ہوں، سلطنت مومنات نقطہ *عروج پر حتی نواب سکندر* جہاں بیکم، تواب شاہجہاں بیم جیسی فاضلہ بیکم کادور تھا،دہاں کے مفتی اعظم مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب تھے، مولانا عبدالی بر ہانوی جومفرے سیداحمہ شہید کے پہلے خلیانہ احظم تے ، (ان کو شاہ استعیل شہیدے پہلے خلافت کی ،ان کے مساجزادے تھے) مولانا معتی عبد القیوم صاحب کا حال بھویال کے لوگوں نے بیان کیا اور مولانا حیدر حسن خال صاحب بیان کرتے تھے کہ ان کے پاس کوئی مقدمہ آتا تھااوراس میں کوئی فیصلہ نہیں کریاتے اور اس فکر میں پڑجائے کہ اس میں مسئلہ شرعی کیا ہے تو کہتے ابھی آتا ہوں اور كمريس جاكرا بني ابليه جو حفرت مولانا شاواسحاق صاحب كي صاحبزاوي تحيس ويوجيع كيا آب نے اپنے والد معادب سے کوئی روایت سی ہے یا اس مسئلہ میں آپ کے علم میں کوئی بات ہے اور اگر فیصلہ کرتے ، اور بعض او قات توبا تکلف کہہ دیتے میں ذرا ہوی ما دیا ہے یو جمہ اول، کوئی مثال ہے اس کی و نیاجی، آج کتنے بڑے مغرب کے وعوے ہں اور ان کی کیا حقیقت ہے۔

فن اد ب میںعورتو ل کادرجہ

جمارے میہال او بیات تک حال ہدے کہ والاو بنت المستکفی کا تام یادہے اسپین کے امر او میں ایک کی صاحبز اوی تھی ان کا اولی وشعری وربار ابیامنعقد ہوتا تھا جیسے

برانية والمرابعة والمرابعة

بادشاہوں کے دربار منعقد ہوتے تھے، بڑے بڑے ادباوان کے پاس استفادہ کے لئے

آتے تھے، یس کہاں تک مثالی دول تاریخ تو میری کرور ہے جی اس جی تنصیل کے
ساتھ نیس جانا جا ہتا، جی تو قرآن مجید کے اس اعجاز کا اطف اٹھانا جا ہتا ہوں اور بتانا جا ہتا

ہوں کہ اللہ تعالی فرما تا ہے لا اصبع عصل عامل منکم، عمل مجی یہاں تکرہ، عامل مجی
یہاں کرہ کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو جس ضائع نہیں کرتا جس جس تم کو شش
کرو ہے ، کو شش کروگی اگر تم نے عبادت جس کو شش کی تو ہم تم کور ابعہ بھرید کے مقام
اور اس سے ہمی آگے کے مقام تک میرونچا کتے ہیں۔

## علمی د نیامیں عور تو ں کی خدمات

تبین سکتے دہ بہت ہیں اور مجھے سب یاد بھی نہیں اندلس، بغد اداور قاہرہ میں اور حرین شریفین میں ایسی مور تمی تھیں کہ ان سے لوگ مسئے ہو چھنے جاتے تھے اور عربی لغت کی مختیق کرنے جاتے تھے ، ان سے علمی استفادہ کے لئے جاتے تھے ان کے نام ہیں تاریخ کاندر ، ان کے شاکر دول کے نام ہیں ، کتنے بوے بوے شاکر دہوئے ، تو یہ دولت علم کی دولت مردون کے ساتھ مخصوص نہیں ، مردعور ت دونوں کے لئے ہے۔

## ہند وستان میں عور تول کی دینی خد مات

آپ حسز ات بندوستان ہی گاری پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہاں

گئی بیپول نے قرآن مجید کی تعلیم اور و بینات کی تروی اور برمات کی ترویکا اور برمات کی ترویداور سنتوں

گراش عت کا کام کیا ہے ، ایک شاہ و کی اللہ صاحب کا خاندان و کھے لیجے کہ وہاں المی پیپال

گرری ہیں کہ جنبول نے ویل میں اور بعض مرتب ویل کے باہر بھی ان کا فیق بیپو نچااور

مے ہے می کیا م بات تھی کہ ان کی آخوش تربیت میں ان کی گود میں شاہ عبد القادر پیپدا

ہوئے ، شاہ رائی الدین پیدا ہوئے ، شاہ نوبد العزیز پیپدا ہوئے ہے کن کی گود وں میں پیدا

ہوئے ، شاہ رائی الدین پیدا ہوئے ، شاہ نوبد العزیز پیپدا ہوئے ہے کن کی گود وں میں پیدا

ہوئے میں مثال دین ہوں کہ حضرت سیدا حمد شبید رائے ہوئی میں پیدا ہوئے ، وہال

معلوم ہوگی مثال دین ہوں کہ حضرت سیدا حمد شبید رائے ہوئی میں پرونچاان کے ہاتھ پر

معلوم ہوگی کی سین کی نوب کہ ان کی طور میں کھا ہوا ہے ویکھنے اور سننے میں تو بہت سعمولی بات

معلوم ہوگی کیکن دیکھنے کس درجہ کی گئی اور پی بات ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کی

ساحبہ نماز پڑھ رہی تھیں اور ان کی دائی جینمی تھیں کہ ایک دم ہے کوئی آ دی ت میں آیا کھر میں اس آ دمی نے کہا کہ دو فر قول میں فساد ہو عمیااور لڑائی ہور بی ہےاور آپ کو جباد کے لئے دعوت دی، اپ تیار ہو گئے ،ماشاہ اللہ آپ جوان تھے اور بہت در زشیں کئے ہوئے اور بڑے پھر تیلے تھے، دائی نے کہا نہیں نہیں، یہ نہیں جاسکتے، عمر بھی اس و قت شاید ۱۳۰ ۱۴ برس کی رہی ہو گی والدہ خوب مجھتی اور جائتی تھیں کہ وہاں جاکر شہادت کی خبر آسٹتی ہے، ہم میبی میضے ہیں کہ معلوم ہوا کہ شیہد ہو گئے یاز حمی ہو کر وبال ہے واپس لائے جائکتے ہیں، تو وائی نے روک دیا، اور والد وصاحبہ نے جب سلام پھیر احیرت کی بات ہے انہوں نے کہائی لی تم نے کیوں روکا، تم نے اس سعادت سے کیول محروم رکھا، بھارے بینے کو جانے دینا جائے تھار جباد کا معاملہ تھا،اب آپ بتاہیے کہ حمل درجہ کا کیسایقین واپمان ہو گااس خاتون کے اندر اور ووعلم دین ہے تمتنی واقف ہوں گی،اور کچھ کتنااس کے اندر ایٹار و قربانی کا جذبہ ہو گاکہ اپنے ہینے کواس خطرے میں ڈالنے کے لئے تیار اور دائی جس کا ایک عارضی خاد ماند رشتہ ہو تا ہے دورو کے عمر دووھ یلانے والیاور اس کووجود میں لانے والی شفیق مال کیے کہ شبیس ،ان کو جاتا جاہیے تھا، ایسی سکڑوں بزاروں مثالیں آپ کو ملیں گی ہے سب کے بیان کرنے کا موقع نہیں، آپ کو بہت ہے انتے انشاءالقہ ملیس سے معلاء فغیلاءاور و تن کے داشی و خد مت کرنے والے کہ ان سے آب آئر یہ ہو چھیں کہ آپ کی یہ حالت کسے موئی؟ آپ اس ورجہ تک کسے بہونے ؟ آپ کی میرت کیسے ٹی ؟ توان میں ہے بہت ہے یہ کمبیں مے کہ ہماری مال ئے ایس ہی تربیت کی تھی اور امید ہے کہ اس مجمع میں بھی ایسے لوگ ہینھے ہوں گے جو ا بنی مال کے ممنوان احسان ہوں گے ،اور ہم شیاد ت دے سکتے ہیں کہ ہمیں ہماری مال ئے جمعات والے ہے روکا وہماری مال نے ہم کو حق تلفی کرنے ہے وکے ہر زیادتی کرنے

ے مکی بر ہاتھ بڑھانے ہے روکا، ہم اپی ال کودیکھتے تنے ، ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ ہم نے توجب سے ہوش سنجالا ہے اور ہمیں یاد ہے کہ ہم نے اپنی والدو صاحبہ کو تنجر بڑھتے ہوئے دیکھاہے، معلوم ہوا کہ نماز تہجر نہیں جھو نتی ہے اور ہم فخریہ نہیں کہتے لیکن عرض کرتے ہیں کہ ہمارے بھین میں ہمارے جھوٹے سے خاندان میں جار محمر رہے ہوں سے تھیے ہریہ سوال کیا گیا کہ کیا عور تیں تروائی پڑھ سکتی ہیں؟ اور کیا عور توں کی تروات کی باجماعت ہو سکتی ہے؟ تو علاہ فرنگی محل نے یہ فتوی دیا کہ اگر عورت امام ہو ادر عور تیں بی اس کی مقتدی ہوں توجماعت کرنے میں کوئی حرج نہیں، چنانچہ ہماری والدہ صاحبہ مرحومہ اور ہماری خالہ زاو بمین اور ہماری پھو پھی یہ سب قرآن مجید پڑھتی تھیں اور تراو ی میں ایک قرآن مجید ہارے محر می ختم ہو جاتا۔

اس کے علاوہ عور توں میں مصنفات مرزری ہیں اوراکی بوی بوی بعض مصنفات ہیں کہ ان کی کتابیں علمی خانے کی زینت ہیں او ربعض تو اس میں مر دوں ہے ممنی بازی کے کئیں ہیں۔

اس ملک میں مسلمان بن کرد ہے

کی آدهی ذمه داری عورتول پرہے

ہم صاف کہتے کہ مسلمانوں کااس ملک میں مسلمان بن کر دہنا، قر آن شریف یر سے کے قابل ہونا، اُر دو کتابوں سے فائد واٹھانا، اسلامی شعائر واحکام سے واقف ہونا، اسلامی تہذیب اختیار کر نااور اس پر قائم رہنااور توحید کے عقیدے برمضبوطی سے جمنا، اس میں آ دھی ہے زیادہ ذمہ داری ہماری بیبیوں اور عور تو ل ہرہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہماری دینی تعلیمی کو نسل کو اور قاصی جلیل عبای مساحب مرحوم کو اور ہمارے ڈاکٹرا شتیاق صاحب کو اور ان کی عمر جی ، صحت جی ترقی ہوکہ انہوں نے یہ بات گھر گھر پہونچانے کی کو شش کی ہے کہ اس وقت پچھ کو شش کرلی جائے ، کہ ہمارے بچے قرآن مجید پڑھنے کے قابل بن جائیں، قرآن مجید تو عربی میں نکھا ہے اے پڑھ سیس اور ارد و پڑھ سیس، دینیات کی کتابول سے فا کہ واضائی اور شرک و تو حید کا فرق سمجھیں، سنت و بدعت کا فرق سمجھیں اور گزاہوں کو سمجھیں کہ کون کون کی چڑیں گناہوں کو سمجھیں کہ کون

# ہماری پر<sup>مھی لکھی</sup> بہنوں کی ذمہ داری

اگریے نہ ہوا اور اس میں ہماری خواتین اور ہمارے گھر کی پڑھی لکھی دیندار
یہیوں نے اس کی طرف توجہ نہ کی اور نہ بی او چیں کی توجی آپ سے صاف کہتا ہوں اور
ول پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ اس ملک میں مسلمان کا مسلمان رہنا مشکل ہوگا بلکہ یہ ملک
اسپین بن جائے گا، اور آئ بتا تا ہوں آپ کو کہ یہ نقشہ اور متعوبہ تیار ہے کہ اس ملک کو
اسپین بناویا جائے اور اسپین کیا ہے بہت می بڑی بڑی یہیاں نہیں جائتی ہوں گی کہ اسپین
اور پ کا ایک انیا مگز اتھا جو کہ خالصہ مسلمان ملک ہوگیا تھا، وہاں بڑی اسلامی شان
وشو کہت کی منطقیں تا تم ہو تی اور وہاں بڑے ہوے اولیاہ اللہ پیدا ہوئے، شخ آگر کہ
جمن کا تام ہم شخص کی زبان پر ہے یہ وہیں کے رہنے والے تھے، ماکھی نہ ہب کا ایک مسئلہ
ہیں ان کا تام ہم شخص کی زبان پر ہے یہ وہیں کے رہنے والے تھے، ماکھی نہ ہب کا ایک مسئلہ
ہیں ،ان کا عمل جو جائے کہ عدید میں ایسا ہوا کر تا تھا تو اب کسی دلیاں کی ضرور ت

ليه لايه البعد البعد البعد الله المعدد الله المعدد البعد البعد المعدد الله المعدد المع

تاریخ میں تکھا ہے ایک زمانہ ایسا تھا کہ مالکیوں میں ایک یہ اصول ہمی تھا کہ الل قرطبہ کے قرطبہ کے قرطبہ کے متعلق میں کہ دیتا کائی تھا کہ وہال ایسا کرتے ہیں، اس کی اہمیت الی ہے کہ قرطبہ کے متعلق میں کہد دیتا کائی تھا کہ وہال ایسا ہوتا ہے، ووا سیمن کہ جہال اولیاء اللہ پیدا ہوئے چوٹی کے علماء، مؤطا کے شار حین پیدا ہوئے اور بڑے بڑے مجابہ بن پیدا ہوئے اور پورے اسیمن پراسلامی حکومت تھی اور جامع قرطبہ اور جامع اشبیلیہ اور جامع غرنا ملہ کیسی کیسی مسجد یں ہیں جن کی مثال ملنی مشکل ہے۔

اس ملک کو وہاں کے غیر مسلم باشندوں نے منصوبہ بتاکر اور اس بیس کچھ ہمارے مسلمانوں کی کو تائی تھی انہوں نے ان کو مانوس نہیں کیا تعااس طرح وہاں غیر سلموں نے اسلام کو خارج کر دیا، جو بچے کھیے مسلمان تھے وہ غرناطہ سے مراکش پیونچ مسلمان تھے اور آج بوراا سین خال ہے نہ کہیں سے اذان کی آواز آتی ہے اور نہ کہیں کوئی مدرسہ ہے۔

ویے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے فضا ہے آوازیں سی ہیں اذان کی، قرآن کی، بر نہیں پہ چلا ہے کہ کہاں ہے آوازیں آری ہیں معلوم ہوتا ہے کہ روحانی فضا ہے آوازیں آری ہیں معلوم ہوتا ہے کہ روحانی فضا ہے آوازیں آری ہیں کہ پچھاللہ کے مقبول بندول نے قرآن پڑھاتھا، اللہ کے بند ہے جب ریکارڈ کر سکتے ہیں تواللہ کیوں نہیں کر سکتا ہے تواللہ نے اس کوریکارڈ رکھا ہے، اور ان کی آوازیں سب س رہ ہیں اور آپ نے کہتے ہیں کہ آج ساری کو مش جو ہوری ان کی آوازیں سب س رہ ہو، اور آپ نے کہتے ہیں کہ آج ساری کو مش جو ہوری ہے ہے یہ ندوۃ العلماء ہویا جو بھی ہمارا فاص مدرسہ اور ادارہ ویادار العلوم دیو بند ہو، یا جامعہ میں ہو بو یہ ہو، اور بھی کوئی بزا مدرسہ یا کا لج ہو، یو نعورش ہو، وو کامیاب نہیں ہو کتے۔

(۱) تقمير حيات ۱۰ دا کو بر ۲<mark>۹۹۱ م</mark>

ے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

مسيمان آئنده مسلمان نسل كومسلمان ركضيين كامياب نبين ہو سكتے جب تك ہمارے تھر کی مستورات ، بیگمات ،ہماری مائمی اور بہنیں اس کاار دونیہ کر لیں اور یہ طبے نہ کرلیں کہ ہماینے بچوں کو دین ہے واقف کرائیں گے ، یرائمریاسکول میں جاتاضروری ہے جائمیں لیکن ہم مغرب بعد انتظام کریں گے ، کس کو بلائمیں گے یاصبح جانے سے پہلے كوئى انتظام كري مے ان كوار دويرهائے ،ان كوار دوكين كى مشق كرائے ،ان كاكلمەس لیجے یہ معنوم کر لیجئے کہ اتنی سور تیں ان کو یاد بیں کہ تماز میں بڑھ سکیں؟ اگر اس کی طرف ہماری مستورات نے توجہ نہ کی تو یہ ملک خط ومیں ہے بس اس جلسہ کاہم جمعی بڑا فا کدہ سمجھتے تھی،اصل بات جو بیبال کہنے کی ہے اور میں است امانت کے طور پر جھوڑ کر جاتا ہوں وہ یہ نہ کہ اپنے بچول کی خود فکر سیجئے ،اپنے ہی گھروں کے نہیں اپنے محلے اور بہنوں ہمبیبیوں اور رشتہ وارول بیبیوں کو بھی توجہ ولائے کہ دیکھولی ٹیء دیکھو بہن، ا ہے بیجے کو جہال جا ہو تجھیجو لیکن اس کو اللہ کانام سکھا دو کہ ابتدا یک ہے وحدہ لاشر کیک ے اور اللہ کے بیٹمبر حضور ''آخری پیٹمبر تھے ورنہ ''ن توالی تر کیبیں کی جاتی ہیں ،لو گو ل ئے بتایا، کہاجا تاہے اگر تمہاری کوئی چیز تم ہو جائے یا کوئی کام ہو ، یا نکلیف ہو تو راستہ میں مندر آئے گان ہے گزرتے ہوئے اس سے مانگ لیز اور بیمان تک ساز شمیں ہوتی ہیں کے کوئی چیز چھیادی جاتی ہے ، ایک طالب ملم نے ایک طالب ملم ہے ، کہ میری کتاب یا کا بی کنبال ہے؟ اس نے کہارام کا نام لو، رام کا نام و تو ان جائے گی، اس نے جو رام کا نام لیاتواں نے چیکے ہے کال کے مائے کردیااس طری اس کے دل میں ہیہ عقبیر دوال دیا کہ

بندوستان کے اندرجو اولیاء اندگی مرزیین ہے، یہ جاہدین کی مرزیمن ہے،
مجد وین کی سرزیین ہے، جہال پر مجد والف ٹائی پیدا ہو کیا خواجہ میں الدین چشتی آئے
یا شاوولی اللہ دہلوی صاحب جیسا امام وقت بیدا ہوا، اور ، بال مولانا قاسم نانو توگی مولانا
رشید احمد مختکوی مولانا محمد علی صاحب مو تغیری اور کیے کیے عالم، کیے کیے
فاصل بیدا ہوئ اللہ کے یارے میں یہ نقشہ بنایا جارہا ہے، نقشہ بنا ہوا موجو و
ہے، نام تھوزے ون مسمان رہے، باتی کوئی اتباز نہیں ہو تا چاہئے، آئد و نسل جو ہواس
کو بالکل اسلام سے ناواقف کر دیا جائے چاہے مشرنہ بنیں لیکن اسلام سے ان کو تا واقف
کر دیا جائے ، بس یہ پیغام لے کر جائے کہ اپنے مشرنہ بنیں لیکن اسلام سے ان کو تا واقف
براوری میں کمیں اگر شادی بیاو میں جانا ہو تو دہاں کہیں، تقریب ہو تو وہاں جاکر کہیئے،

بہتو! سن اوا - بہتو! بین اوا این اوا این بچوں کو مسلمان بناؤا مسلمان کو اور اور اور بہتو این بھاؤا ہٹر ک اُردو پر حینا سلماؤ قر آن مجید پر جنے کے قابل بناؤا تو حید ان کے ول بیل بھاؤا ہٹر ک وبد عت ، بت برسی سے ان سب جیز وں سے روکو اللہ تعالی ہمیں آپ کو تو فیل دے اُر یہ کام ہو آیا تو اس بی بہت بچھ سانت ہے اسلام کے بقاکی اور شخفط کی ورند محف فارجی اور تحفظ کی اور نہ مقید مقید کو اور انہوں کی فرسیں یہ مقید مقید کو انہوں کی فرسیں ہیں اور محف اخبارات ورسائل اور محفل کا نفرنسیں مید مقید ہواں انہوں کی فرسیں ہیں (۱)۔

<sup>(</sup>۱) وخوا تحمير حيات واراكتوبر ١٩٩٩ء

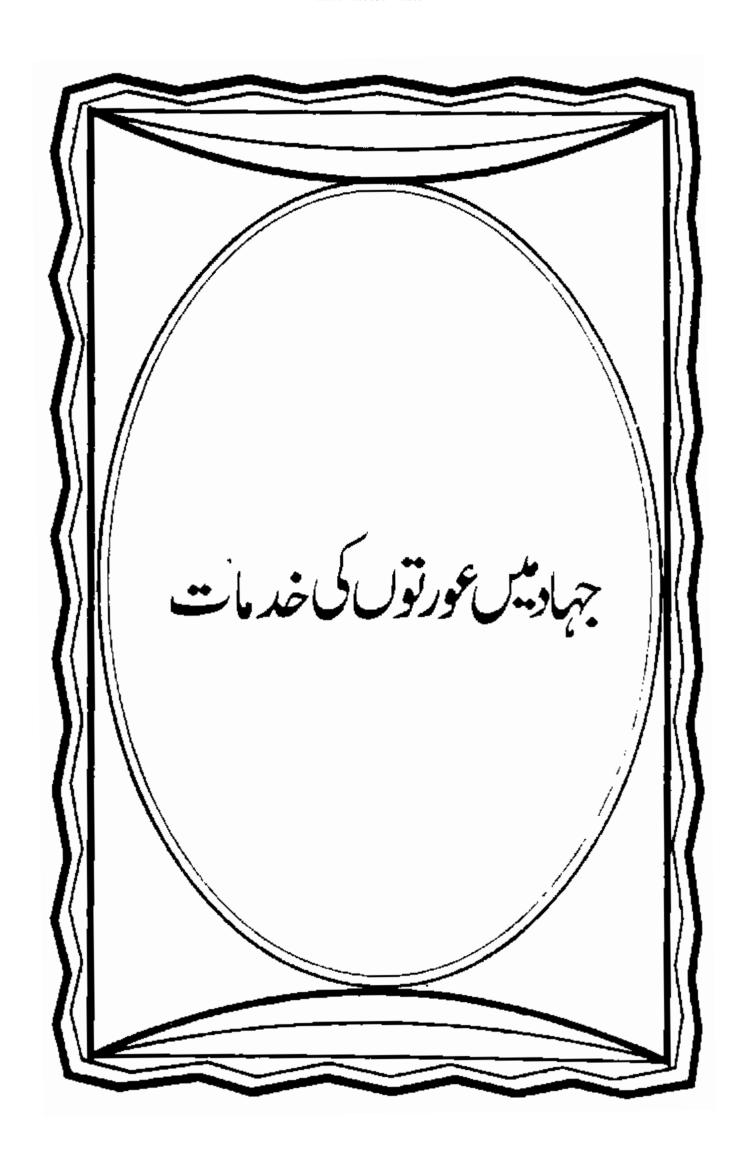

## حضرت اساعٌ بنت اني بكرٌ كي بهاوري

عور تول کی شجاعت اور ہمت کی ایک مثال دینا جاہتہ ہوں آپ س *حفرت عبدالله بن زبیرهٔ* کا نام سنا ہو گا حضرت زبیر <sup>بن</sup> بن عوام جو سحالی جلیل ہیں اور عشرہ مبشرہ میں ہیں ان دس خوش قسمت افراد میں ہیں جن کا نام نے کر رسول ﷺ نے بشاريت دي. زبير بن العوام في الجنة ، سعد بن اني و قاص في الجنة ، فلا**ل في الجنة** ، او ر غلفاء راشدین کا یو جھنا کیا ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ڈن زبیر بڑے عالم، بڑے فقیہ ، یزے میادر ، بزے شیاع تھے، انھول نے عبد المیک بن مردان کا مقابلہ کیا، اس کی مکومت کیج نبوت ہے بٹ تنی تھی تو آپ نے کو شش<sup>م کی</sup> کہ اس کو منہان نبوت بر لے آئي اور عبدالملك بن مروان كے گور نرجیات بن پوسٹ تقنی ہے ہخت مقابلہ ہوااور وہ شہید ہم نے واس نے میدالقدین زہیر کو بیوائش نے انکادیا اور کہا: ہب تک ان کی مال سفارش ونبیس کر ہے گی ،انخفیس نہیں اتار وال گا، عبد ابتد دن زیبر نسالی میں ،سجانی این الصحابی ابن الصحابية حيل الناكن والدو مفترت الهوابنت اني كبر ذات وعطاقين حنزت ابو كبركي صاحبۂ اِن جیں، او ً واں سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا تھا، آئمحول میں آنسو آجائے تو کیا معتی، لوگ تزپ تزپ کر روت تھے مجبور ہو کر ان کی والعہ و صاحبہ کے <u>ما</u>س آتے اور

کہا خدا کے لئے ہم پر دھم کھاہے آپ کی ہمت میں تو کوئی فرق نہیں، کوئی فقرہ تو ایسا

کہد و بیجے جس ہے ہم یہ منظر دیکھنے ہے محفوظ ہو جائیں، تو آپ جائے ہیں اللہ کی اس

شیر نی نے اللہ کی اس بندی نے کیا فقرہ کہا، آلم یَانِ بَھنڈا الْفَادِ سِ اَنْ بِنَوْحُولَ کیااس شہروار کے لئے ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ وہ پیدل ہو جائے، کن لفظول میں کہا، اس وقت

بھی ان کی فرہ سیت، ہماہ ری اور شجاعت کہ اُللہ یاں لہذا الرّ اکب اُن یُنوِلُ کہا، کیاا بھی

اس شہروار کے لئے ابھی اور اس نے اس کو بھانہ بنائیا، اور اتار نے کا تھم دیا۔

## حضرت خسأ كاصر إستقامت

آپ میں ہے پڑھے لکھے لوگوں نے حضرت خساء کانام سناموگادہ مر بی زبان کی لازوال اور غیر فانی شاعرات میں سے جی الن کے دو بھائیوں کا انتہال ہوگی تھا الن کے لئے ایسے ول وار مر ہے کے کہ الن کی نظیر صرف علی مراتی بی میں نہیں بکد عالی مراتی میں لیعنی و نیا کی مختلف زبانوں کے مر ہے کہ ذخیر وش الن کی مثال منی مشکل ہے، میں عمر بیاد ہوگا الن کی مثال منی مشکل ہے، میں عمر بیاد ہوا ہو الن کی مثال منی مشکل ہے، میں عمر بیاد کیا دبا کا الن کی مثال منی مشکل ہے، میں الن کی مثال منی مشکل ہے، میں النہ کی مختل ہوں، اس کو پڑھا ہے یاد کیا ہے کیا شعم بی الن کار واقعہ اسلام سے مہلے کا ہے۔ میں حضرت خساہ وجب اسلام لے آئم تو و کیھنے کے اسلام نے نفید ہو ہیں کیا انقلاب بربا کر دون شعار بنائیا تھ اور ایسے ایسے مر ہے گئے کہ آدمی رونے لگا تھا اور الن کی شاعر بی اس پر مرکوز ہوگئی تھی سیکن مبر حال مر ہے گئی اور بینے میں فرق ہوتا ہے، بیٹا جگر کی مگزا ہوتا ہے جگر اوگو شد دو تا ہے جار بی گ

اپنے بیوں کو بایااورا یک کور خصت کیااور کہا بیٹا پیٹے ندد کھاتا میں نے اس ون کے لئے تم کو دودھ نہیں پایا تھااس کے بعد ایک ایک کی شہادت کی فیر سنتی رہیں اور جب آخری بیٹے کی شبادت کی فیر سنی تو ان کی زبان سے یہ لفظ نکلے الْحَفْدُ فِیْ الَّذِی الْحُومَنِی بیٹے اللّٰہ کی اللّٰہ میں اللّٰ میں اللّٰ میں اللہ میں موراز قرمایا اوراس کی مزت بخشی(۱)۔

## حضرت صفية كادليرإندا قدام

<sup>(</sup>۱) تنميه ريات ۱۰۰ ز بي (۱۹۹۱ع-

مرکات کر قلعہ کے نیچ پھینک دو کہ یہودی مرعوب ہوجائیں، لیکن یہ ضدمت بھی حضرت صفیہ بی کوانجام دینی پڑی، یہودیوں کویقین ہوا کہ قلعہ میں بھی بچھ فون متعین ہے،اس خیال سے انھوں نے مملہ کی جرائت نہ کی (۱)۔

> ماں اپنے جگر کے نکڑے کوجہاد اورشہاد ت برآ مادہ کرتی ہے

ام المؤمنين حضرت عائشة بن حارشات جس قلعه مين مسلمان عور تول كے ساتھ پناہ منزي تحقيل ، اور اس وقت تك پر دوكا حكم ، زل نه بواق، سعد بن معاذى مال بحق و بين ان كم منازى الله بحق و بين ان كم ما تحق تحقيل، حضرت عائشا كابيان ہے ، كه بين قلعه سے باہر نكل كر چر ربی تحقی عقب سے باؤل كی آ ہف ہوئى ، مزكر و يكھا تو سعد باتھ ميں حرب لئے جوش كی حالت بين برى تيزى سے براھے جارہے تيں اور بيا شعر از بان برے ۔

لنگ فلبلا یک ولا الهینجاء جمّل الایانس بالموت ادا الهوت فول الهوت و الله الهوت فول الهوت فول الهوت و الفرائل می ایک فل اله الموت اله الهوت الهو

ال ١٩٠١ م المراوي الرام المالية المالية

' محکم دلائل سے مزین متنوع و منفاد موضوعات یا مشتمل مفت آن لائن مکتبہ "

ز بید وایک غانون شریک تعیم جواپنے پاس دوائی رکھتی تعیم اور زخیوں کی مرہم پٹی کرتی تعیم اور زخیوں کی مرہم پٹی کرتی تعیم یہ یہ تعیم یہ تعیم اور زخیوں کی مرہم پٹی کرتی تعیم یہ یہ تعیم یہ تعیم اور دست مبارک شعیم یہ تعیم اور واغالیکن پیم فائدہ نہ ہوا گئی و ن کے میں مشقص نے کر داغالیکن پیم فائدہ نہ ہوا گئی و ن کے بعد زخم محل ممیااور انھوں نے دفات پائی (۱)۔

# خاتونان اسلام کی خدمت گذاری وجال نثاری

نزاہ وَاحد میں اکثر خاتو تا اسلام نے بھی شرکت کی، حضرت عائش اورام سلیم
جو حضرت انس کی مال تعین زخیوں کو پانی پانی تھیں، سی بخاری میں حضرت انس سے
منقول ہے کہ میں نے عائشہ اورام سلیم کو دیکھا کہ پانچ پڑھائے ہوئے مشک بجر بحر کر
اللّ تھیں اور زخیوں کو پانی پانی تھیں، مشک خانی ہوجاتی تھی تو پھر جاکر بحر لاتی تھیں
ایک روایت میں ہے کہ ام سلیط نے بھی جو حضرت ابو شعید خدری کی مال تھیں ہی
خد ست انجام ای میں اس وقت جبکہ کا فروں نے عام حملہ کردیا تھا اور آپ کے ساتھ
بخد جال شار روٹے تھے، افسار میں سے ایک عنیف کے باپ بھائی، شوہر سب اس معرکہ
میں مارے گئے تھے، باری باری تھیں سخت حادثوں کی صدا اس کے کانوں میں پڑتی
تھیں، نیکن وہ ہر بار صرف یہ ہو چھتی تھی کہ رسول عظیم کیے ہیں؟ لوگوں نے کہا بخیر
ہیں، اس نے پان آئر چرو کہارک ویکھا اور ب افتیار پکارا تھی، کل مصیبة بعدك
جلل، تیرے وہ نے آئر چرو کہارک ویکھا اور ب افتیار پکارا تھی، کل مصیبة بعدك
جلل، تیرے وہ نے رہ ہو گئی ہر اوجی فدا سے اس میسیسیں تی ہیں۔

ののとないしかなりかりの

مسلمانوں کی طرف سر آوی مارے گئے، جن میں زیادہ تر انعمار سے لیکن مسلمانوں کے افلاس کا یہ حال تھا کہ اتنا کیڑا بھی نہ تھا کہ شہداء کی پردہ اپوشی ہو سکتی، شہداء بے عنسل ای طرح خون میں لتھڑ ہے ہوئے دو و الما کر ایک قبر میں دفن کئے گئے جس کو قرآن زیادہ یا ہو ہا اس کو مقدم کیا جا تا، ال شہداء پر نماز جنازہ بھی اس وقت نہیں پڑھی گئی آنھ برس یا وہ ہو تا اس کو مقدم کیا جا تا، ال شہداء پر نماز جنازہ بھی اس وقت نہیں پڑھی گئی آنھ برس کے بعد وفات سے ایک دو ہرس پہلے جب آب ادھر سے گذرے تو بے افقیار آپ پر رفت طاری ہوئی اور اس طرح آپ نے پرورو کلمات فرمائے جیسا کوئی زندہ کسی مردہ سے رخصت ہور ہا ہو، اور اس کے بعد آپ نے پرورو کلمات فرمائے جیسا کوئی زندہ کسی مردہ سے رخصت ہور ہا ہو، اور اس کے بعد آپ نے کی خطبہ دیا کہ "مسلمانو! تم سے یہ خوف سے رخصت ہور ہا ہو، اور اس کے بعد آپ نے ایک خطبہ دیا کہ "مسلمانو! تم سے یہ خوف شہیں کہ تم پھر مشزک بن جاتو گے ، لیکن یہ ڈورے کہ دنیا میں نہ پھنس جاتو (۱)۔

(۱) ماخوذ سيرت رمول أبرم ﷺ من ۱۹۹-۱۹۷

يَاأَيُّهَاالنَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَّفْس وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رجَالًا كَثِيْراً وَّنِسَاءً وَاتَّقُواللهُ الَّذِي تَسَاءَ لُوْنَ بِهِ وَ الْأَرْحَامَ، إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا. ''لوگواینے برور د گار ہے ڈروجس نے تم کو ایک شخص ہے پیدا کیا (لعنی اوّل)اس ہے اس کاجوڑ ابنایا پھر ان دونول ہے کثرت ہے مر د وعورت (بیدا کرکے روئے زمین میر) پھیلادیئے، اور خدا سے جس کے نام تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو۔ ڈرو، اور (قطع مودّت) ارجام سے (بچو) کچھ شک نہیں کہ یہ خداشمیں دیکھ رہاہے۔



# از دواجی زندگی اورمرد وعورت کے باہمی تعلقات

### نكاح ايك عبادت، ايك ذمه داري

نکائ زندگی کی اہم ضرورت ہے ،اس ضرورت کے پوراکرنے ہیں سب ایک ووسر ہے گئے ہیں؛ نکائ اہم ترین عبادت ہمی ہے، حضور عبالی کی سنت ہمی ہے، حضور عبالی کی سنت ہمی ہے، آپ نے فرمایا السکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلبس منی (نکائ میری سنت ہے جس نے میری سنت ہے روگر دائی کی وہ مجھ سے نہیں) ہوی سے ایجھ میری سنت ہے جس نے میری سنت ہوگے ،اس کے حقوق اداکر نے میں براثواب ہے، حضور کے فرمایاکہ میں قیامت میں اپنی امت کی زیادتی پر افخر کروں گا۔

کھاتا ہیں ہم زندگی کی اہم ترین ضرورت ہے اور عبادت ہم ہے، آگر آدی
سنت کے مطابق کھائے اور نیت یہ ہوکہ اس کے کھانے سے جو قوت آئے گی، اللہ کی
مرضیات پر صرف ہوگ، نیز ذہمن اس طرف ہمی جائے کہ اللہ تعالی یہ روزی ہمارے
لئے کن کن حکتوں سے بید افرما تا ہے، تو بہی کھاتا کھاتا جو بظا ہر عباد سے نہیں معلوم ہوتا، تواب
رکھتا ہے، کھانے کو اللہ تعالی نے بقائے زندگی کا ذریعہ بنایا ہے اس طرح ثکاح اور بیوی کے

ً محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ "

حقوق کی اوائیکی کونسل انسانی کاذر بعد بنایا ہے ایک بار صحابہ کرام کے اس اشکال وسوال پر
کہ کیا یہ بیوی سے ملنا جلنا بھی عباوت ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، اگر انسان اپی
خواہشات غلط جگہ پوری کرے توکناہ ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، منرور ہے۔
حضور نے سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ جو چیز کناہ سے بچائے اس میں تواب کیوں

مبیں ہے؟

مسنمانوں کی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو شریعت سے خالی ہو اور شریعت کی بابندی میں بہر حال ثواب ہے اور مخالفت یاترک میں ممناوسے۔

لیکن افسوس جس طرح کھانے کی سنت و عبادت سے خفلت ہی افغلت ہے ای طرح نکاح کی عبادت سے بھی خفلت ہی خفلت ہے ، نکاح ہوتا ہے پور آخا ندان شاد کی مناتا ہے ، سارے اعز اخوشی مناتے ہیں لیکن بقول ایک ہزرگ کے کہ نکاح کے موقع پر سارے ، سارے دو نحے منائے ، بی ، تائی ، دھولی ، بعشی حتی کہ بقتی کو بھی خوش کر لیا جاتا ہے ، کرمعاذ اللہ ، اللہ ورسول کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی اور کہا جاتا ہے کہ بیہ توارمان نکالنے کا وقت ہے سارے سنہیات کے جاتے ہیں ، کھانوں جس ہے جاتی تعالی ، جہیز کے دکھاوے ، جہیز کے دامان ارمان سنہیں جس سے اللہ ورسول کی تارہ اختی ہے ۔

یہ نکا ت بھی نہیں کہ اس سے دو بچٹرے مل جاتے ہیں بھی نہیں کہ یہ اعزا واقر باکی طاقات اور ان کی خدمت کا ذریعہ ہے، بھی نہیں کہ دعو تمیں کھانے کو اور دوست واحباب کو یو چھنے کا بہانہ ہے، بلکہ یہ اللہ کی روشی ہوئی رحمت کو منالینے کا بھی ذریعہ ہے بشر ملیکہ یہ نکاح بیہ شادی، یہ ولیمہ حدود شریعت اور سنت کے مطابق ہواس شادی ہے کر میں کوئی کی نہیں آتی بلکہ فرد کا اضافہ ہوتا ہے، لیکن بعض

نوجوان اپنی ناعاقب اندلی سے ایک کا اضافہ کرکے بہنوں کو نکال دیتے ہیں، لیمنی مال اللہ کے بہنوں کو نکال دیتے ہیں، لیمنی مال اللہ کے باب ہوائی بہنوب دغیر ہ کو بھول کر صرف بوی کے جورجے ہیں، یادر کھوجس اللہ کے نام سے دو غیر ایک ہوئے ہیں ای کا تھم ہے وَ اتّقُو اللّهُ الّذِی قَدَاءً لُونَ بِهِ وَ الْاَدْ حَامَ، جس الله کے نام پر تم ایک دوسر سے سوال کرتے ہواور اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو جس الله کے نام پر تم ایک دوسر سے سوال کرتے ہواور اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو بیائی تم بھی اس الله سے ڈرواور قرابتوں کا لحاظ رکھو، مال کا خیال رکھو، باپ کا خیال رکھو، جمائی بہنول کی محبت باتی رکھواور تمام عزیزوں کے حقوق اواکرواور بیوی سے بھی ہمیت والفت سے بیش آؤ، اس کے حقوق بھی اواکرو()۔

شادی کا بیام

شادی کا پیام یا گئی گر ترول کے بارے میں غالبا ہند و اور مسلمانوں میں یکھ زیادہ فرق نہیں ہے، اس میں خاندانی حیثیت، اقتصادی حالت، اور رسم وروائ کی پابندی اور عض پابندی کو بہت دخل ہے، جد تیعلیم اور تھ ناان سب چیز ول پر یکسال اثرا نداز ہواہ (۲)۔ شادی محض ایک ضرورت کی سخیل می نہیں ہے بلکہ یہ بہت شادی محض ایک ضرورت کی سخیل می نہیں ہے بلکہ یہ بہت بزی عبادت ہے اللہ تعالی ہے قرب کا ذریعہ ہے میسے نماز، کوئی اور فرق نہیں ہے، صرف صورت کا فرق ہے۔ یہ نکاح محض رسم نہیں فرق نہیں ہے، اللہ میں رسمی اور روائی چیز ول کا تصور بی نہیں، یہال آکر یہ تصور پیدا ہو گیا ہے مرہ عبادت، عبادت بی کے ذبین سے نکاح محض رسم نہیں تصور پیدا ہو گیا ہے مرہ عبادت، عبادت بی کے ذبین سے نکاح کی بواجائے۔

<sup>(1)</sup> رشوان فروری ا<u>ز هه ۱۹ م</u>

<sup>(</sup>r) ہندوستانی مسلمان بیک نظر میں من ۳۳۰

# نكاح ميں اسلاف كا طريقة كار

اسلام میں نکاح کا فریعنہ اور شادی کی تقریب بہت سادہ او رمختصر تھی، اس کو زندگی کے ایک فریضہ ،ایک فطری تقاضہ اورایک عبادت کی حیثیت سے اوا کیا جاتا تھا مرف ایجاب و قبول کے دولفظ اور دو**گواہ اس کے لئے منروری بی**ں ، اس **کا مقعمد سے** منانت ہے کہ یہ تعلق بحربانہ اور راز دارانہ ملریقہ براور چوری جیمیے نہیں ہے ،ای لئے سی قدر اعلان اور مشہیر کے ساتھ ا**س کا ہونا ضروری ہے ، اور اس کے لئے محواہ لازمی** ہیں، مر د مہرکااد اگر ناضر وری سمجھے ، اور عورت کی حفاظت دعزت ، اوراس کے نان و نفقہ ک ذر داری نے ،اس کے سواکوئی اور چیز ضروری نه تھی ،اسلام کی تاریخ بی اس کی بھی مثالیں ملتی ہیں کہ یاد جود اس کے کہ آنخضرت ﷺ کے زمانہ میں مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم اور مدیند کی آبادی محدود تھی، بعض ایسے سحابوں نے جو مکہ ے بجرت کرکے آئے تھے،اور جن کے رسول میکھیا ہے نہایت ممرے خاندانی اور و منی تعلقات سے، مدینه میں شاوی کی او رخود پیفیبر اسلام کو (جن کی شرکت یا حث برکت بھی ہور موجب عزت بھی تھی) محفل نکاح میں شرکت کی وعوت کی ضرورت نہیں سمجی،ادر آپ کواس پر مسرت واقعہ کاعلم واقعہ کے انجام یائے جانے کے بعد مس قرینہ ہے ہوا(ا)۔

<sup>(</sup>۱) ایک جلیل القدر سمانی عبد الرحمٰن بن عوف نے دید آکر شادی کی اسکے ون جب رسول می ایک جلیل القدر سمانی عبد الرحمٰن بن عوف نے دید نے آکر شادی کی اساکا میں خوشیو کا از محسوس کیا تو دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ کل ان کا نکاح تماماس پر آپ نے فرمایاولیہ ضرور کرنا، جا ہے ایک بحری کا (مذیث سمجے)۔

اب بچھ عرصہ ہے بہت ہے علاہ خطبہ کا عرب حصہ اور آیات پڑھنے کے بعد اردو میں مخضر تقریر کرنے گئے ہیں، جس میں نکاح کی حقیقت اوراس کے فرائف اور فرمہ داریوں پرروشنی ڈالی جاتی ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ محصل رسمی اور تفریحی ہو کرنہ روجائے بلکہ اس میں نوشہ اور حاضرین مجلس کو دینی اوراخا ہتی پیام ملے اوران کے اندر احساس ذمہ داری بیدار ہو۔

## ایک تقریر کانمونه

یبال اس تقریر کاایک نمونه درج کیا جاتا ہے، جو ایک محفل نکاح میں ریکارڈ کرلی تھی،ادر جواس اصلاحی طرز کی بہت حد تک نما ئندگی کرتی ہے۔

( خطیمسنونہ کے بعد )

"اعوذ بالله من الشيطان الوجيم، بسم الله الوحمن الوحيم مِا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ رُخَالَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كِثِيرًا وَبَسَاءً وَاتَّقُوا الله الذي تساء لُونَ بِهِ وَالْأَرْجَامُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا (١)

(۱) انساء، ۱- ترجمہ اور گواپنے پر در دگارے ذروجس نے تم واکی مخص ہے ہید اکیا (یعنی اوّل)
اس سے اس کا جو زابتایا، گھر ان دونوں سے کثرت سے مردو عورت (پیداکر کے روسے زین پر)
کھیلاد ہے ، اور خدا ہے جس کے نام کو تم اپنی جاجت برار کی کا ذریعہ بناتے ہو ، ڈرو ، اور ( تطع
موذت )ارجام ہے (بچو) کھو تک تبیل کہ خدا شمیس دیکھ رہا ہے۔

يَّائِنُهَا الَّذَيْنَ امْنُوا اتَّقُوا اللهِ خَقَّ تُقَبِّهِ وَلاَ تَمُوْثُنُ إِلاَّ وَاتَّنَهُ مُسْلِمُونَ (١)

يَّايُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا اللَّهُ وَقُولُوا قُولُوا قُولًا سَجِيداً يُضَلِحُ لَكُمْ اعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرُلَكُمْ ذُنُوبُكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهُ ورَسُولُهُ فَقَدْ فَأَزْ فَوْرَا عَظِيْمًا (٢)

حضرات اید نکاح محض رسم ورواج کی پابندی اور محض نفس کے مقاضے کی شخیل نہیں، نکاح کی سنت ایک عبادت نہیں بلکہ متعدد عباد توں کا مجموع ہے، اس سے ایک تکم شرقی نہیں، در جنول اور ہیسیوں شرق احکام متعلق اور وابستہ ہیں، اس کا مقام قرآن شریف ہیں ہوں ہی ، اور فقہ کی تمابوں میں تواس کا مستقل باور فقہ کی تمابوں میں تواس کا مستقل باب ہے، لیکن اس سنت سے غفلت اتن عام ہے جنتی کسی اور فریف ہوں اور فریف ہے نہیں، بلکہ اس کو اللہ کی نافرمانی، نفس کی سنت اور فریف سے نہیں، بلکہ اس کو اللہ کی نافرمانی، نفس کی رخونت، شیطان کی اطاعت، رسم ورواج کی پابندی کا میدان بنالیا کیا ہے، اس کی اطاعت، رسم ورواج کی پابندی کا میدان بنالیا کیا ہے، اس کا اندازہ آپ ہے، اس کا اندازہ آپ جو را بیام ہے، اس کا اندازہ آپ قربان شریف کی ان آیات ہی ہے کر سکتے ہیں جن کا پر معنا تعلیہ نکاح قربان شریف کی ان آیات ہی ہے کر سکتے ہیں جن کا پر معنا تعلیہ نکاح

<sup>(</sup>۱) آل نمران الاوام ترجمه المومنوضدان ذرود جیباک این سے ڈرینے کا حق ہے اور مر **تا تو** مسمان جرمری

<sup>(</sup>۴) الاحتاب، ۵۰ - ۵۰ ترجمه موافعه است وراكروه اور بات ميدهی كهاكروه وه تمهارے اعمال ورست كرد سے كار دور تمهارے اعمال ورست كرد سے كار دور تمان ورست كرد سے كار دور تمان ورست كرد سے كار دور تمان ورست كرد سے كار دور كار كار دارى كر مانور دارى كار تا كار سے كار قو بينك بن مراديا ہے گا۔

یں رسول مفظے سے ابت ہے، جو شروع میں پڑھی گئی ہیں، مملی
آیت میں اس انسانی کے آغاز کا تذکرہ ہے جو اس مبارک موقع پر
نبایت مناسب اور فال نیک ہے کہ حضرت آدم کی ایک اکمیل ہستی
تقی اور ایک رفیقہ حیات جن سے القد تعالیٰ نے نسل انسانی کی تخلیق
ک جس نے روئے زمین کو مجرویا، اللہ تعالیٰ نے ان وہ ہستیوں میں
ایک محبت والفت اور ان کی رفاقت میں ایک برکت عطافرہ کی کہ آئ
ونیاس کی مواجی و سے رہی ہے، تو خدا کے لئے یہ کیا مشکل ہے کہ ان
وہ ہستیوں ہے جو آئ ال رہی ہیں ایک کنیہ کو آباد اور ایک خاند ان کو
شاد ویام اور کروے۔

مجرفرماتا ہے، اپناس پروردگارے شرم کروجس کے نام پرتم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔

حفزات اساری زندگی مسلسل اور کمسل سوال ہے، تجادت،

تکومت، تعلیم، سب ایک طرح کے سوالات ہیں، ان جی ایک

فریق سائل ہے دوسر افریق مسئول، پھر ہر سائل مسئول ہے، اور

ہرمسئول سائل ہے، ہم اپنے معاشر وہیں پست ہے پست انسان کے

سائل ہیں، اس لئے کہ ایک کی ضرورت دوسر ہے وابستہ ہے،

اس ہے کوئی فرد بشر نج نہیں سکتا، بھی متمدن زندگی کا فاصہ ہے، یہ

مقد اور یہ نکاح کیا ہے ؟ یہ بھی ایک مہذب اور مبارک سوال ہے،

ایک شریف فاندان نے ایک دوسر ہے شریف فاندان سے سوال کیا

ایک شریف فاندان نے ایک دوسر ہے شریف فاندان سے سوال کیا

ایک شریف فاندان سے ایک دوسر ہے شریف فاندان سے سوال کیا

ایک شریف فاندان سے ایک دوسر ہے شریف فاندان سے سوال کیا

کی زندگی ناتھل ہے ،اس کی تھیل <del>سی</del>تے ، دوسرے شریف خاندان نے اس سوال کو خوشی ہے قبول کیا پھر وہ دونوں اللہ کا نام چ میں لاکر ا یک دوسرے ہے مل محتے ماور دوہتیاں جو کل تک ایک دوسرے ے سب سے زیادہ بیکاندہ سب سے زیادہ اجنی اور سب سے زیادہ دور تمیں دوالی قریب اور نگانہ بن منٹی کہ ان ہے بڑھ کر نگا محت اور قرب کا تصور بھی نہیں ہو سکتا،ایک کی قسمت دوسرے سے وابستہ اور ایک کالطف وانبساط دوسرے برمنحصر ہو کیا، یہ سب اللہ کے نام کا كرشمه ب، جس في حرام كو حلال ، ناجا تزكو جائز ، فغلت اور معصيت كوطاعت وعبادت بناديااورز تدميول مي انقلاب عظيم برياكر دياءالله تعالی فرماتا ہے کہ اب اس تام کی لاج رکھنا، بڑی خود غرمنی کی باست ہو گن کہ تم ہے نام در میان میں لا کرائی غرض ہوری کر لوادر کام تکالوہ پر اس معظمت نام کو صاف بعول جاد اور زندگی می اس کے مطالبات بورے مدکرو، آکندو مجی اس نام کویاد اور اس کی لاج ر کمناء بمر فرمایا كه بال رشتول كالمجى خيال ركمنا "وَاتْفُوا اللهُ الَّذِي تَسَاءَ لُوْنَ بِهِ وَالأَرْحَامُ" (اور قدا سے جس کے نام کو تم ایل حاجت براری کاذر بعد بناتے ہو، ڈرو، اور (قطع مودت) ارجام سے (بچو) آج ایک نیار شته مور باب وای کے ضرورت بزی که قدیم رشتول کا بھی ذکر کر دیا جائے کہ اس رشتہ سے قدیم رشتوں کا دور اور ان کے حقول فتم نبیں ہو جاتے، ایبانہ ہو کہ بوی کے رشتہ کویاد رکھواور ماں کے رشتہ کو بھول جاؤ، خسر کی خدمت ضروری سمجمواورایئے

ووسری آیت میں ایک تلخ مرناگزیر تقیقت کو یاد دلایا کیا ہے کہ دخدا کے پنجبری کی شان ہے کہ الی مخل سرت و شاد مانی میں الی تلخ حقیقت کا ذکر کرے، جس سے آوی اپنے انجام سے عافل نہ بونے پائے اور اس دولت پر نظر رکھے جو ساتھ جانے والی اور ہمیشہ ساتھ رہنے والی ہے، یعنی دولت ایمان، فرمایا کہ زندگی کتنی ہی بر سرت، اقبال مند، اور طویل ہو، اس کی فکر رکھنا کہ اس کا افتقام خدا کی فرمانبر داری، اور ایمان ویقین پر ہو، یکی دو حقیقت ہے جس کو بنیا کے ایک کامیاب ترین انسان، جس کو اللہ نے فضل و کمال، دولت و اقبال، جاود جلال اور حسن و جمال سب کی دولت سے مالا مال دولت کیا تھا، نقط کرون چر پر پروشیخ کے بعد بھی نہ بھولئے پایا، حضرت کیا تھا، نقط کرون چر پر پروشیخ کے بعد بھی نہ بھولئے پایا، حضرت کیا تھا، نقط کرون چر پر پروشیخ کے بعد بھی نہ بھولئے پایا، حضرت کے اس کی دود تا ایک افران کے انتہائی عرون چاور خرات ماصل کرنے کی صالت میں کی، ان کے الفاظ تھے:۔

7

اے میرے پروردگار! تونے بھے طومت بخش اور جھکو باتوں کی تہ تک پیونچنا سکھایا، زمین و آسان کے بنائے والے تو بی و نیا و آخرت میں میرامر پرست ہے، میرافاتمہ اسلام پر کر اور انحام کار بھے صالحین کے ماتھ طا۔

رَبِّ قَدُ آئِئِتِنَى مِنَ المُلْكِ وَعَلَّمْتِينَ مِنْ تَأْوِيْلِ الْآخَادِيْثِ فَاطِرَ السَّمْوَاتِ وَالْآزُضِ آنَتَ وَلِيَ فِي اللَّئْيَا وَالْآخِرَةَ تُوفِي مُسْلِمًا وَالْحِقْنِيُ بِالصَّلِحِيْنَ (يوسف-١٠١)

"اب آخر میں قبل اس کے کہ نوشہ کی زبان سے وہ مبارک الفاظ" میں نے تبول کیا" کے تکلیں، جس کے سننے کے لئے سب لوگ موش بر آواز میں، قرآن شریف پینام دیتاہے کہ اے ایمان والوااللہ سے ڈرواور کی اور کی بات زبان سے ناوہ کویانوشہ کو ہداہت کی جارتی ہے کہ وہ ای زبان سے تكنيروالي الغاظ كي ذمه وارى اور دوررس نتائج كومحسوس كرے ، ده جب كم کہ " میں نے قبول کیا" تو سمجے کہ اس نے کتنا براا قرار کیاہے اور اس سے اس ير كتنى بن فردد دارى عاكد بوتى ب، محر فرماياك أكر كوئى ايسے عى جانچ تول كر بات کینے کا عادی بن جائے ، اور اس کے اندر مستقل طور پر احساس ذمہ داری پیدا ہوجائے تو اس کی بوری مزند می او راس کے اقوال واعمال معداقت اور رائ کے ساتھ میں ڈھل جائیں سے اوہ ایک مثالی کر دار بن جائے گااور خدا کی مغفرت اور رمنیامندی کامستحق ہوگا،اور پھراس بیغام کواس ہر فحتم کیا ک حقیق کامیا بی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، نہ نفس کی ہیروی میں نہ رہم وروائ کی پابندی میں "۔

' محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ "

حاتے ہیں لنائے یا تقلیم کئے جاتے ہیں اور یہ محفل نکاخ کی قدیم سنت ہے۔

خطبہ کاح اور ایجاب و قبول کے بعد جمہوارے جو ای موقع کے لئے مہیا کئے

# حضرت فاطمه رضی الله عنها ہے حضرت علی کرم الله وجهه کاعقد

حضرت فاطمہ رمنی اللہ عنہا جو حضور ﷺ کی سب ہے کم من معاجزادی تھیں،ابان کی عمر ۱۸سال کی ہو چک تھی اور شادی کے پیغام آنے گئے تھے، حضرت علی نے جب درخواست کی تو آپ نے حضرت فاطمہ کی مر منی دریافت کی،اوروہ چپ رہیں، یہ ایک طرح کا اظہار تھا، آپ نے حضرت علی ہے ہو چھا کہ تمہارے پاس مہر میں ویے یہ ایک طرح کا اظہار تھا، آپ نے حضرت علی ہے ہو چھا کہ تمہارے پاس مہر میں ویے کے لئے کیا ہے؟ ہوئے کہ نہیں، آپ نے فرمایا،وہ حلید میک ذرہ کیا ہوئی (جنگ بدر میں ہاتھ آئی تھی) عرض کی وہ تو موجود ہے، آپ نے فرمایا بس تو کافی ہے۔

 شبنتاہ کو بین نے سید ہُ ہالم کو جو جہنے دیادہ بان کی جارپائی، چڑے کا گداجس کے اندرویل کے بجائے جورک ہے تھے ،ایک چھائل ،ایک مشک ،دوچکیال ،دوش کے گھڑے۔
حضرت فاطمہ جب نے گھر جی جالیں تو آنخضرت میں ان کے پاس تشریف
کے دروازے پر کھڑے ہوکر افان ہانگا، پھر اندر آئے ایک بر تن جی پائی مشکولیا،
دونوں ہاتھ اس جی ڈالے اور حضرت علی کے سینہ او رہاز دؤں پر چھڑکا، پھر حضرت فاطمہ کو جلایا، دوشرم ہے لاکھڑاتی آئیں ان پر بھی پائی چیڑکا اور فرمایا کہ جس نے اپنے فاطمہ سے وفضل تر مختص ہے تبہارانگاح کیا ہے (ا)۔

## سيدنا عليٌّ اورحضرت فاطمةٌ كي معاشي حالت

علی و فاطمہ (جو رسول انقد میں کا سب سے زیادہ محبوب ہے) اور رسول (جو انقد کو سب سے زیادہ محبوب ہے) کی معیشت انتہائی سادہ، سخت کوشی، میر و مشقت کی معیشت تھی، ہناد عطاء سے روایت سرت ہیں کہ.

"جمعے ہتایا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے فرمایا: ایسے بہتیرے دن گزر مجے کہ جمارے محمر میں کوئی چیز کھانے کی نہ تھی، اور نہ کی میں گئی ہے ہیں ہجمع تھا، ای زمانہ میں ایک بار باہر نکلا تو راستہ میں ایک و بنار پڑا ہواو کھا، میں فعمل کر کمڑ اہو میا، اور پھر دل میں سوچنار ہاکہ اس کو افعاؤں یا جھوڑووں، لیکن افلاس کی میہ شد ہے تھی کہ مجی طے کیا اس کو افعاؤں یا جھوڑووں، لیکن افلاس کی میہ شد ہے تھی کہ مجی طے کیا

(۱) ماخوذ مير بندر مول اكرم 😅 ص ۱۳۵۰-۱۳۵

کہ اس کو افعالوں، چنانچہ اس کو لے ایاادران شتر بانوں کو دیا جو باہر سے

غلر نے کر آئے تھے، او راس سے آٹا خرید لیا، فاطمہ کو دیا کہ اس کو

موند ہ کر رو نیاں پکالو، وہ کو ند ہے گئیں مگر فاقہ کی وجہ سے اتن کر در

تصیر کہ آٹا کو ندھے ہیں ہاتھ یار بار بر تن پر کر جا تا او رچوٹ گئی،

بہر حال کی طرح انحول نے آٹا کو ندھ کر رونی پکائی، اور میں نے

رسول علی کی خد مت میں آکر یہ واقعہ بتایا، فربایا، اس کو کھالو، اللہ نے

میں یہ رزق مجم پہونے ایا ہے "(ا)۔

اور بناد الدینوری اشعمی نے ایک حدیث نقل کے ،ومکتے ہیں کہ مخرت علی نے فرمایا: میں نے فاطمہ بنت محد علی ہے نکاح کیا تو میر سے باان کے پاس ایک مینڈھے کی کھال کے سواکوئی بستر نہ تھا، ای بر رات کو سوتے اور ای میں دن کو اپنی بحری کو چارد دیتے ، اس کے ملاوہ ہمارے بہال کوئی فادم نہ تھا(۲)۔

طبر انی نے معتبر اساد (اساد حسن) سے نقل کیا ہے کہ حفرت فاظمہ رہنی اللہ عنہانے بتایا کہ ایک روز رسول اللہ عنہ عنہانے بتایا کہ ایک روز رسول اللہ عنہ عنہان کے پاس آئے اور قرماہ میر سے نیچے کہاں ہیں؟ یعنی حسن اور حسین رمنی اللہ عنہ احتر ت فاظمہ نے کہا، آج ہم لوگ میج اشھے تو تحر میں ایک چیز بھی الیں نہ تھی جس کو کوئی چکھ سکے ،ان کے والد نے کہا میں ان وونوں کو الی نے تھی جس کو کوئی چکھ سکے ،ان کے والد نے کہا میں ان وونوں کو کے کر باہر جا تا ہوں ،اگر محر بر رہیں میے تو تمہار سے سامنے رو میں میے

<sup>(</sup>١) من العمال للعلامة على المتنى بربانيورك من ٢٠٥٠ من ٢٠٨م

<sup>(</sup>r) كَنْ العمال في ٤- ص ١٣٣\_

اور تمبارے پال کچھ ہے نہیں کہ کھلا کر خاموش کرو، چانچہ وہ فلال یہوں کی طرف سے ہیں، رسول اللہ علیہ وہاں تحریف لے سے، دیکھایہ دو توں بچا ایک صراحی ہے کھیل رہے ہیں، اوران کے مائے بہا کھیا دھ کنا تم کا مجورہ بر سول اللہ علیہ نے فرمایا علی الب بچوں کو تھر لے چلو، دھوپ بڑھ دی ہے، انھوں نے کہا کہ یارسول اللہ آئی ہے کو تھر اللہ تارہ کی اللہ تھوں کو تھر اللہ تارہ کی اللہ تھوں کے کہا کہ یارسول اللہ آئی ہے تھوزی دیر تخریف رکھیں تو میں فاطر آئے گئے ہے کچھ کچور جع تھوزی دیر تخریف رکھیں تو میں فاطر آئے گئے ہے کھور جع کھور جع کہور جع کہور جع کہور جع کہور جع کہور جع ہو گئے، حضرت علی نے کھور ایک گزنے میں باعد ہے۔ اور بڑھ کر دونوں کو گود لیا، اور اٹھا کرلے کہر آئے کی اعدہ لئے، اور بڑھ کردونوں کو گود لیا، اور اٹھا کرلے آئے (ا)۔

<sup>(</sup>۱) التر فيب دالتر بيب للمنذري من: ٥٠ ص: الما معطفي الباني مصر - طبيع دوم بي<u>ي 190 م</u>-

(۱) بخاری کتاب ابجهاد ، پاپ الدلیل علی ان الخمس لنوائید سول الله عظی و آلدوسلم۔ (۲) ماخوذ: الرتغنی م ۱۷۲۷۵۔

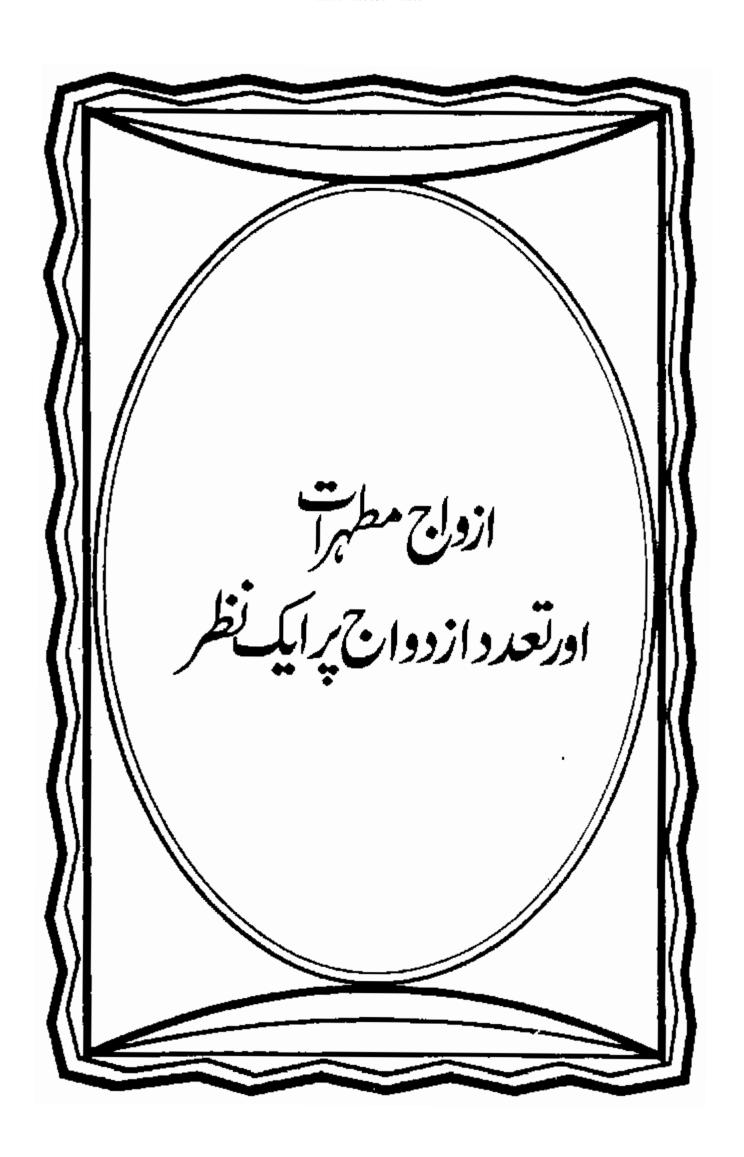

ازواج مطہرات

اورتعدد از د واح برایک نظر

از واح مطهراتٌ

آپ کی از واج مطہر ات بھی سب سے پہلانام حضرت خدیجہ بنت خویلد رمنی
اللہ عنہاکا ہے، یہ آپ کی نبوت سے قبل جب ان کی عمر چالیس سال تھی، آپ کی
زوجیت میں آئیں، حضرت خدیجہ نے آپ کی نبوت کے بحد چیش آنے والی مشکلات میں
آپ کی بور بی مدد کی اور جہاد و قربانی میں آپ کی رفاقت و شرکت فرمائی، اور اپنی ہمدروی
و محبت او راپنے مال ودولت ہر طریقہ سے آپ کی تسلی و تسکن کا سامان فراہم کیا، ان کی
و فات ہجرت سے تین سال قبل ہوئی، رسول اللہ اللہ کی تمام اولاد (سید تا ایرا ہیم کو
چھوڑ کر) حضرت خد یجہ سے ہ، آپ تعریف اور احسان شنای کے ساتھ ان کا ہمیشہ ذکر
فرماتے رہے، بھی ایسا ہوتا کہ کوئی بحری ذبح کی جاتی تو آپ اس کے مختلف جسے علیمدہ
فرماتے رہے، بھی ایسا ہوتا کہ کوئی بحری ذبح کی جاتی تو آپ اس کے مختلف جسے علیمدہ
کر کے حضرت خد یجہ کی سہلیوں کے پاس مجموات (۱)

(۱) منتل ملیہ ، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جمعے رسول اللہ ملکھ کی از واج مطہر ات میں سے کسی پر اتنار شک نبیں۔ سے کسی پر اتنار شک نبیں۔

ان کی و فات کے چھے دن بعد سور أنبت زمعه كو آپ كى رفيقه كىيات بنے كاشر ف عاصل ہوا، اس کے بعد آپ نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا جو آپ کی بہت عزیز و محبوب نیو ی تحسیر ، امت کی خواتمن میں فقہ وعلم دین میں کوئی ان کا ہم یاب نہ تھا، ا کا ہر سمایہ مختلف مسائل میں ان سے رجوع فرمائے تھے ، اور ان کا فتوی اور دائے جاتے تے ،اس کے بعد آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عند کی صاحبز اوی حضرت حصد رضی اللہ عنب سے نکاح فرمایا، اس کے بعد زینب بنت فزیمہ سے شادی ہو کی جو شادی کے ووم**او بعد** و فات یا شئیں، پھر ام سمہ رمنی القدمنہا آپ کی زو جیت میں آئیں،ان کی و فات ازواج مطیرات میں سب کے بعد ہوئی، پھر آپ نے زینب بنت جحش رمنی اللہ عنہا ہے شاوی کی بیہ آ پ کی بھو پھی امیمہ کی صاحبزادی تھیں ،اس سے بعد آپ نے جو بریہ بنت افخار ہے ّ ے شادی کی جو قبیلے کئی المصطلق ہے تعلق رکھتی تھیں ، پھر ابوسفیان کی صاحبز ادی ام حبیب ے اور اس کے بعد قبیلہ کمی النغیر سے سر دار صبی کن اخطب کی صاحبز اوی حضرت مغیبہ رضی اللہ عنبہ ہے شادی کی ، حمی بن اخطب حضرت موک ملیہ انسلام کے بھائی ہاروان بن عمران کی اولاد میں تھے، اس کے بعد میمونہ منت الحارث البلالیہ سے شادی ہوئی، از واٹ مطہر ات میں سب ہے آخر میں اٹھیں کو یہ شر ف حاصل ہوا۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ رسول ﷺ کی وفات کے وقت آپ کی از ان مطیرات میں ہے نو مُوجود تھیں، حضرت خدیجہ اور زینب بنت لحزیمہ کا آپ کی حیات مبارک بی میں انقال ہو گیا تھا، یہ سب حضرت عائثہ کو مشغیٰ کر کے شادی شدہ

آ ب کی و قات کے وقت آپ کی دو ہاندیال موجود تھیں،ایک ماریہ بنت شمعون جو مصر کے حاکم مقوتس نے آپ کی ضدمت جو مصر کے حاکم مقوتس نے آپ کی ضدمت

میں چین کیا تھا، اورجو آپ کے صاحبزاوے سیدنا ابرائیم کی والدہ تھیں، دوسری قبیلہ ک تی النغیر کی خاتون ریمانہ بنت زید تھیں (۱)، اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے ان کو آزاد فرمادیا،اور پھران کوانی زوجیت میں تبول کیا۔

الته تعالی نے آپ کی و فات کے بعد الناز واج مطیم ات سے شادی مسلمانوں پر حرام قرار دے دی،اس لیے کہ وہ امہات المومنین کاور جہ رکھتی تھیں،اس تعلق (زوجیت کے ساتھ )اس مقدس اور نازک رشتہ کی ہوری حفاظت ور عایت نبیں ہو عتی تھی، جو امت کواہنے نبی سے (دائی طوریر) ہے،اللہ تعالی کاار شادے -

وَمَا كَانَ لَكُمُ أَنْ تُؤَذُوا وَسُولَ اللّهِ ﴿ الدِّرَمْ كُوبِ ثَايَالِ بَهِي كَه يَغِيمِ خداكو وَلاَ أَنْ تَلْكِحُوا أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِةِ ﴿ تَعْلِيفُ وَوَاوَرَتُهُ لِلَّهُ اللَّهُ يَعِلُولَ عَا مجمی ان کے بعد نکاح کرو، بے مثک ہے (احزاب ar) فداکے زدیک بڑے گناوکاکامے۔

أَبِدا إِنَّ وَلَكُمْ كَانَ عِنْدُ اللَّهِ عَظِيماً.

ابن کثیرای آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں:-

علاء کا اس بات پر کلی اتفاق ہے کہ آپ کی و فات کے بعد سمی و و سرے کے لئے آب کی از وائ مطہر ات سے نکاح کرنا حرام ہے، اس کئے کہ و نیاد آخرت دونوں مجکہ وہ آپ کی بیبیال اور الل ایمان کی مانمی میں۔

تعددازدواج برايك نظر

ر سول الله علي في ابني عمر مبارك كاليك حصه تجرو مين گذاراه بيه مجيس سال کی و مدت ہے،جوجوانی کا خاص زمانہ ہو تاہے، آپ کا ل الفطر ہے انسانی و عربی جو انمر و ی اور جسمانی صحت کا بہترین واعلیٰ پیکر تھے، بادیہ عرب میں آپ کی برورش ہو کی تھی،

(۱) ایک روایت برے کہ وہ تی قریظہ ص سے تھیں۔

تبذیب و تدن کے امر اض اور عیوب سے اللہ تعالی نے آپ کی حفاظت فرمائی تھی،
شہواری اور مر وائی کی اعلیٰ صغات سے آپ کو حصہ وافر بلا تھا، جن کی عربوں کی نگاہ ش بری اہمیت تھی، اور جن کو علم النفس اور اخلا قیات کے ماہرین ہمی تشلیم کرتے ہیں۔
آپ کے بدترین و شمنوں کو بھی اس زمانہ میں (جو نبوت سے قبل آپ کا بہت اہم اور نازک دور تھا) آپ پر حرف کیری اور انگشت نمائی کا کوئی موقع نہ بلانہ آپ کی نبوت کے بعد آج تک کسی نے اس سلسلہ میں آپ پر کفتہ چینی کی، آپ طہارت نبوت کے بعد آج تک کسی نے اس سلسلہ میں آپ پر کفتہ چینی کی، آپ طہارت و عفت، یا کیز گلب و نظر معصومیت و طہارت کی اعلیٰ مثال تھے، اور ہر اس کمزور کی سے بہت دور تھے، جو آپ کے شایان شان تھی۔

پیس سال کی اس عرف آپ نے سب سے پہلے حضرت فدیجے دفتی اللہ عنہا سے نکاح کیا جو ہوہ تھیں، جالیس سال کی ان کی عرفی، اس سے قبل ان کی دو شادیاں ہو چکی تھیں، صاحب او لاد تھیں، پر مشہور قول کے مطابق آپ کے اور ان کے سن میں پندرہ سال کا فرق تھا ۔۔ اس کے بعد دوسری شادی آپ نے حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا ہے اس وقت کی جبکہ آپ کی عرمبارک پچاس سال سے زیادہ ہو چکی تھی، ان کے منہا ہے اس وقت کی جبکہ آپ کی عرمبارک پچاس سال سے زیادہ ہو چکی تھی، ان کے شوہر کا حبث میں ایک مباجر مسلمان کی حبیب سے انتقال ہو گیا تھا، آپ نے حضرت عاکشہ معدیقہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ کسی دوشیز ہاور غیر شادی شدہ خاتون سے نکاح نہیں فرمایا، اس کے علاوہ حتنی شادیاں آپ نے فرمائی، اس میں دین اور دعوت دین کی کوئی مصلحت، فراح قبلی و عائی ظرفی، مکارم اخلاق، مسلمانوں کا کوئی مفادِ عام، یا سی بوے اجتماعی خطرہ اور مفسدہ کاسد باب آپ کے چیش نظر تھا، رشتوں اور از واجی قرابتوں کی عربوں کی قبل کی اور سانی جس نہیں ہے، اس اور ساتی بن مال مواشرہ کی تاریخ، خون اور ساتی بن محالی مواشرہ کی تاریخ، خون اور ساتی زندگی جس جس قدر انہیت ہے، اتن کی اور سوسائی اور سانی جس نہیں ہے، اس کے مثانی معاشرہ کی تاریخ، خون اگر نے بیش نظر تھی دور اسلام کے مثانی معاشرہ کی تاریخ، خون اگر نے بیش نظر تھی دور اسلام کے مثانی معاشرہ کی تاریخ، خون کا کے بیش نظر تھی دور اسلام کے مثانی معاشرہ کی تاریخ، خون

بہانے سے حفاظت اور عربی تیا کلی کے ضرر سے بچاؤ کا ایک بزاذر بعیہ تعیں۔

حریہ بیہ کہ النااز واج مطہر ات کے ساتھ آپ کی زندگی کوئی عیش و آرام ، مرف الحالی یا لذت کام ود ہن کی زید گی نہ تھی، جو تعد د از د واج میں بہت ہے لوگوں کے پیش ۔ نظر رہتا ہے ، وہ اس در جہ زید و تعتقف اور ایٹار و قناعت کی زند کی تھی، جس کی استطاعت قدیم وجدید دور کے بڑے بڑے حوصلہ مند اور اولوالعزم افراد او ریامور زباد میں مجھی نہیں ہے،اس کی پچھ جھلکیاں اور نمونے اخلاق و شاکل سے جصے میں چیش کئے جائیں سے تاہم ایک انساف بسند مخص کے لئے قرآن مجید کے یہ ایک آیت کانی ہے -

> تُردُّنُ الْحَيْوةُ الدُّنَّيَا وَزَيْنَتَهَا فَتُعَالَيْنَ أمَتْعُكُنَّ وَأُسْرِحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ الآخِرَةُ قَالُ اللَّهُ أَعَدُ لِلْمُحْسِنَتِ مَنْكُنُّ أَجْرًا عُظِيمًا.

(سورةاتزاب ۲۸–۲۹)

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ ال اللَّهِ بَيْرِيول سے كہـ ووكـ اگرتم دنیا کی زندگی ا دراس کی زینت و آرائش کی خواستگار ہو تو آؤیس تمہیں کچھ مال دول اور الحجمی طرح ہے ر خصت کردول اور اگر تم خدا اور اس کے پنیبر اور عاقبت کے ممر (یعنی بہشت) کی طلب **گا**ر ہو تو تم میں جو نیکو کاری کرتے والی جیں ، ان کے لئے خدا نے اجھیم تیار کرد کھاہے۔

اس عالی مقعمد ، یا کیزه جذبه ، یاک د صاف ذبهن او رغمیق و حکیمانه تربیت کااثریپه تھا کہ ان سنب ازواج مطہرات نے بغیر کسی ایکجاہٹ او راد نیٰ درجہ کے تردد کے اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو ترجیح دی، مثال اور نمونہ کے طور پر حصرت عائشہ کا دہ جواب کا فی ہے،جواس سلسلہ میں انھوں نے دیا" آپ نے بیہ آبیت ان کے سامنے مخادت كرنے كے بعد ارشاد فرمايا كه و مجمو جلدى نه كرنااينے والدين سے مشور و منرور كرليا،

انحوں نے جواب دیا، بھلااس معاملہ میں بھی والدین سے مشورہ کی ضرورت ہے؟ جمعے تو اللہ اوراس کے رسول اور آخرت کا کمر مطلوب ہے (۱)، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ عظامیہ کی سب بیویوں نے ایسانی کیا (۲)۔

تعدد ازدواج اوراس کے نغیاتی، اقتصادی اوراج کی اثرات اور قاضول نے رسول اللہ علی کے وعوت کی عظیم ذمہ داری، جہد و مجابدہ کی زندگ، اور سلمانول کے اہم ترین امور سے ایک لحد کے لئے عافل نہیں کیا، بلکہ اس سے آپ کی سرعری واولوالعزی اور تو ت و نشاط میں کچھ اوراضافہ ہو گیا، از واج مطہر ات تیلیخ اسلام اور تعلیم دین کے مقصد عظیم میں آپ کے مراہ دین کے مقصد عظیم میں آپ کی معاون وجد گھر تھیں، وہ غزوات میں آپ کے ہراہ رہی تعلیم دین کے مقصد علیم میں آپ کے ہراہ اور می تعلیم داری کرتی تھیں، آپ کی گھریلو اور معاشر تی زندگی کا ایک تہائی حصد اور اس کے علاوہ اور بہت سے احکام و تعلیمات اوران مطہر ات بی کی دین منت ہیں، اور مسلمانوں نے ان کو با قاعدہ الناس سیکھا، یاد کیا اور دوسر ول کو بتایا اور سکھایا (۳)۔

اس سلسلہ میں مرف معزت عائشہ کانام لے لیٹاکائی ہے، جن کے متعلق فن علم الرجال اور طبقات کے لہام ذہبی (م الاسمائے ہے) نے اپنی مشہور کتاب "تذکر قالحفاظ" میں لکھاہے کہ:-

"وو فقہائے محابہ میں مجی سب سے متاز تھیں، فقہائے

ً محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ "

<sup>(</sup>۱) میمی بخاری بروایت عائشه رمنی الله حنها۔
(۳) تعدد ازدوائ او راس کی حکمتول او رحمائی او رحمائی تعدد ازدوائ او راس کی حکمتول او رحمائی رحمائی تعدد ازدوائی او راس کی حکمتول او رحمائی سال است او رتفاضول پرموانا قامنی محمد سلیمان منعور کی بورگی نے الی تغیس کتاب "رحمة للعالمین" کی دوسری جلدی بهت المجی طرح روشی ذالی ہے ، (دیکھنے می اسمال ۱۳۳) معرکے مشہور فاصل عماس محمود العقاد نے الی کتاب معرفی المال میں المال میں المال میں المال میں المال میں معرفی المال کے مشہور فاصل میں معمود العقاد نے المجما کام کیا معربیة محمد" میں "تعدد ازدواج" اور "اساب تعدد زوجات سے منوان کے تحت المجما کام کیا ہے۔

محابہ سائل میں ان ہے رجوع کرتے تھے، قبیعہ بنت ذویب ہے روایت ہے کہ حفرت عائد اسائل ہے سب سے زیادہ واقف تعیں افکار محابہ ان ہے سائل دریافت کیا کرتے تھے، ابوموی کہتے ہیں کہ ہم محابہ رسول اللہ علیہ کوئی حدیث کے بجنے میں دشواری ہوتی تو عائد رضی اللہ عنہا ہے دریافت کرتے اور ان کے باس اس کا علم ضرور ہوتا، جمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ می نے آن ہو ان کے بجید و طال دحرام ، فرائع واحکام ، اشعار تاریخ عرب اور انساب سے ان ہے دیادہ کی کوواقف نہیں مانا()۔

جہاں تک مکارم اظاق، عالی ہمتی، جودو سخا، بھردی و منخواری اور شغفت ودلداری کا تعلق ہے، اس کے متعلق بتنا بھی کہا جائے کم بی ہوگا، اس سلسلہ میں وہ رو نیت کانی ہوگی جو ہشام نے اپنے والد سے نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ معادیہ رضی الله عنہ نے حفرت عائش کو ایک لاکھ در ہم بھیج بخد الیک مہینہ بھی نہیں گذراتھا کہ حفرت عائش الی عاجت پر اس کو تقسیم کر کے فارغ ہو گئیں، ان کی با ندی نے کہا کہ اگر آپ اس میں سے ایک در ہم کا کوشت فرید لیتیں تواجھاتھا، کہنے تگیس کہ تم نے اس وقت یادنہ اس میں سے ایک در ہم کا کوشت فرید لیتیں تواجھاتھا، کہنے تگیس کہ تم نے اس وقت یادنہ ولایا (۲) اس وقت حضرت عائش دوزوں سے تھیں۔

اس سئلہ نے مغرب کے بہت سے الی کھر اور مستشر قین کے ذبن ود ماغ کو الجمعا ر کھا ہے ،اور اس کا سب مرف بیا ہے کہ انھوں نے ممالک عرب میں اور اسلامی شریعت میں از دوائی زند کی کے ضوص نظام کو مغربی تصور ات اور حالات و عاد ات اور رسم در واج کا

(١-١) يَكُرُ وَالْحَفَاظِينَ اص ٢٤-٢٨ شَائِعَ كُروهِ اراحياهِ الرّاث العربي.

' محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ "

پاندینانا چاہاب، انھوں نے مغرب کے پیانوں کو (جوایک خاص تہذیب اور سوسائی کی پیداوار ہیں) اس صورت حال پر مسلط کرنے کی کو مشش کی ہے، جو فطرت سلیم اور عربی ماحول کے میں مطابق تھی، اور جس کے بیچھے مختف اخلاقی اور ساتی مصافح کار فرما تھے، اور جس کی خدا کی طرف سے اجازت میمی تھی، یہ در اصل مغربی طرز فکراور مغربی مصنفین کی کتابوں کا ایک بہت کر در پہلو ہے کہ دہ پہلے مغرب کو میزان قرار دیتے ہیں، مصنفین کی کتابوں کا ایک بہت کر در پہلو ہے کہ دہ پہلے مغرب کو میزان قرار دیتے ہیں، ایک مسئلہ کھڑ اکرتے ہیں، جس کی کوئی جڑ بنیاد نہیں ہوتی چراس کو حل کرنے کے در پے ایک مسئلہ کھڑ اکرتے ہیں، جس کی کوئی جڑ بنیاد نہیں ہوتی چراس کو حل کرنے کے در پے ہوتی ہوتے ہیں، یہ ان کے قومی تکمر اور مغرب کے دل بہند انگار و نصورات کی حدے ہو حتی ہوئی تقدیس کو تی تکمر اور مغرب کے دل بہند انگار و نصورات کی حدے ہو حتی ہوئی تقدیس کا بھی ہے۔

انگریز مصنف مسٹر بوڈ لے (R.V.C.BODLEY) نے رسول اللہ منتقب کی ازواج معلمات کے مسئلہ جس اس مغربی احساس اور طرز نگریز بہت جرأت وانساف سے جنتید کی ہے، ووالی کتاب جس تعمقے ہیں -

" محمد ( علی از دواجی زندگی کوند تو مغرب کے پیاند سے جانچنے کی ضرورت ہے، اورندان رسوم و قوانین کے نقط منظر سے جنہیں جسائیت نے جنم دیا ہے، یہ لوگ ند مغربی تھےنہ عیسائی، بلکہ وہ ایک ایک اورایسے زمانہ جس پیدا ہوئے تھے، جبکہ ان کے ایک شابطہ اخلاق کائی چنن تھا، اس کے باوجود امر یک اور ایور پ کے منابطہ اخلاق کائی چنن تھا، اس کے باوجود امر یک اور ایور پ کے منابطہ اخلاق کو عربوں کے ضابطہ اخلاق سے بہتر بیجھنے کی کوئی وجہ نہیں کہ ضابطہ اخلاق سے بہتر بیجھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، مغرب کے پاس مشرق کو دینے کے لئے بہت بیجھ ہے ایکن اپنے طریقہ کرنے گے اس مشرق کو دینے کے لئے بہت بیجھ ہے ایکن اپنے طریقہ کرنے کے ایک منابطہ اخلاق کو اعلیٰ ٹابت کرنے کے قرید کے ایک بہت کی کوئی اور ایک ضابطہ اخلاق کو اعلیٰ ٹابت کرنے کے ایک منابطہ اخلاق کو اعلیٰ ٹابت کرنے کے ایک منابطہ اخلاق کو اعلیٰ ٹابت کرنے کے ایک منابطہ اخلاق کو اعلیٰ ٹابت کرنے کے ا

کے توا تھیں اہمی بہت چھان بین کرنے کی ضرورت ہے، البند ااٹھیں دوسروں کے غذہب و تدن پر کلتہ چینی کرنے سے احتراز کرنا جائے۔(۱)"

اس کے علاوہ تعدواز دواج کی وہ قباحت جو آج مغرب میں ایک بدیمی حقیقت
بن من ہے ،اور اہل مغرب نے اس کو آ کھ بند کر کے تشغیم کرلیا ہے ، کوئی ایسی قباحت
نہیں جو صدیوں اور نسلول تک قائم رہے ،یہ نہ طے شدہ علمی اصولوں پر قائم ہے ،ن
انسان کی فطرت سلیم کے مطابق ہے ،یہ در اصل ایک خیائی اور جذباتی قباحت ہے ،جو
پرجوش اور طاقتور پرو پیکنڈ واور تشہیم کے بل پرقائم ہے ،اور اس کاپور اامکان ہے کہ زبانہ
کی رفآد اور اقتصادی ، ساتی اور قربی حجالت اور طالات کی تبدیلی کے ساتھ نہ صرف اس
کاز در کم ہوجائے بلکہ بمیشہ کے لئے ختم ہوجائے۔

ایک مغربی مصنف (ALWIN TOFFLER) نے اپی نی کتاب FUTURE ایک مغربی مصنف (ALWIN TOFFLER) نے اپنی کتاب اس ذہنی SHOCK) میں جس نے مغرب کے علمی طقوں میں ایک، بلچل مجادی ہے، اس ذہنی وسائی تبدیلی طرف اٹارے بھی کتے ہیں، جس کامستقبل قریب میں امکان ہے۔ (۲)

R.V.C. BODLEY:- THE MESSENGER. THE LIFE OF (1)
MOHAMMAD. (LONDON, 1945) P.P. 202- 203.

(۲) باخوز: گار حست ص ۱۹۵۱-۵۹

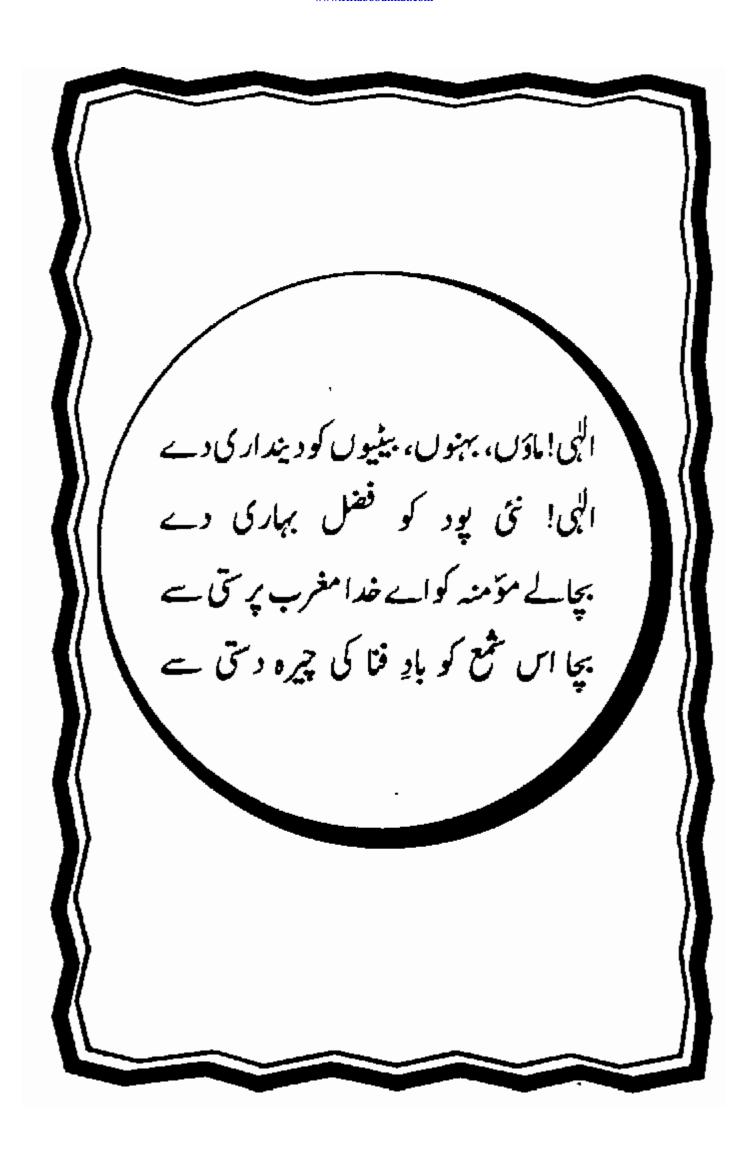

# خواتين إسلام كى خدمت ميں

## اسلامي معاشرت

خواتمن اور برادران! من اس عزت افزائی کے لئے بہت شکر گزار ہول کہ آب نے بچے اس مجلس میں یاد کیاادرایک اہم ادر نازک موضوع پرجو پوری زیر کی ہے تعلق رکھتاہے،اظہار کاموقع دیا، میں اس سے لئے بھی شکر گزار ہوں کہ آپنے میری خاطر اس بروگرام میں ترمیم محوار اکرلی، به آپ کی شرافت او رخوش اخلاقی ہے ، میں قرآن مجید کی ایک آیت پر مول گااور بتاؤل گاکه اسلام، معاشرت کو کس نگاه سے دیکھتا ے ؟اوراس كانسوركيا ہے؟اوروواس بارے ميں كتا حقيقت پيندواقع ہواہے۔

یہ آیت سور و نساو کی ہے ، سور و نساء کا نام بن اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام نے طبقه أناث كواور منس لطيف كوكيامقام دياء سور ونساءكي مملي آيت ب-

يا اليُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ الَّذِي ﴿ لُوكُو السِّي رُورُوكُارِ اللَّهُ وَرُوجِسَ نَهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسِ وَاجِدَةٍ وَخَلَقَ ﴿ مَمْ كُو الْكِ مُحْصَ سَ يَدِا كِيا (يَعِينَ مِنْهَا ذَوْجَهَا وَمَثْ مِنْهُمًا رِجَالًا ﴿ آدِم ) اس اس كاجورُ ابتالِ الجرال دونول سے کثرت سے مردو مورت (پیدا کرکے روئے زمین بر) کھیلا دےادر خداہے جس کے نام کو

كَثِيرًا وُبِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَ لُوْنَ بِهِ وَالْأَرْخَامُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَبِّيُّ (السَّاءِ: ١)

4444444444

تم اپی حاجت برادی کا ذریعہ بناتے ہو ڈرواور( تطح مودت) ارحام سے (بچ) کے فک نیس کہ خدا جمہیں و کے رہاہے۔

على سجمتا ہوں کہ طبقہ اتات کے متعلق اسلام کے تصور اور مرد وعورت کی ہاہمی ذمہ داری اور تعلقات کی نوعیت پریہ آ مت ہوری روشنی ڈائتی ہے، پہلے تواس علی اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے، کہ الن دو طبقول کی خلقت ایک عی طرح ہو کی ہے، اور الن دو نول کی قسمت ایک دوسر سے سے ایک دابستہ ہے کویا ایک جسم کے دوصے ہوں، مردو مورت کی جسمانی ساخت عمل معمولی تبدیلی اس وجہ سے ہے کہ دونوں زیر کی کاسفر خودگواری سے سطے کر کئیں۔

پہلے توان دونوں طبقوں کا دجود علم واحدہ ہے پھر اس تعلی واحدہ کو دوحصوں ہیں تعلم کردیا جمیاءاس تعلیم کے بادجود الن ہیں کوئی تضاد، کوئی ہیر تہیں بلکہ وہ جاکر ایک ہی نقطہ پر جمع ہو جاتے ہیں،اس دنیا ہی سفر کرنے والے انسان کو ہم سفر اس کی جنم کا حصہ ہے، پھر اس کے بعد الن دونوں سے نسل انسانی کی آفریش اور افزائش ہوئی،اللہ تعالی نے دونوں کی رفاقت و محبت اور ہم سفر ک شی بڑی ہر کت عطافر ہائی کہ جودو تھے ان سے ہزاروں ہوئے اور ہراروں سے لاکھوں، کروڑوں ہوئے وار ہزاروں سے لاکھوں، کروڑوں ہوئے وار ہزاروں ہوئے انسان پیدا کروڑوں ہوئے انسان کے انسان پیدا کروڑوں ہوئے ہیں لگا سکتا کہ کتے انسان پیدا ہوئے جاس کو صرف خداجاتا ہے وہ علی ہوئی ہیں ڈبھی نہیں لگا سکتا کہ کتے انسان پیدا ہوئے جاس کو صرف خداجاتا ہے وہ علی ہوئے ان کے لفظ سے خدانے ان کی کشرت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

سائل بمعى اورمسئول بمعى

مجر الله تعالى فرماتا ہے كه "تم اس خداے ڈروجس كے نام پر تم ايك دوسرے

- CHARLES CONTRACTOR C

مرد عورت کے بغیر اپنا قدرتی اور فطری سفر خوشگوار طریق ہے طے نہیں کر سکتااور کوئی شریف خاتون رفیق حیات کے بغیر خوشگوار طریقہ سے زندگی نہیں گزار سکتی ،اللہ تعالیٰ نے ہرا یک کو دوسرے کا ایساسائل اور مختاح بنادیا ہے کہ اس مکے بغیر زندگی نہیں گذر سکتی۔

# خدا کا نام بریانول کوریانه بناتا ہے

پھر یہ بھی فرایا گیا کہ سوال جس کے نام پر تم کرتے ہو دہ خدا ہے، اسلای محاشر ہ فدا کے عقید ے فدا کی عقید ے جو دی آتا ہے، ایک مسلمان مر دکی مسلمان فاتون ہے ہم سفر کادر رفانت جب جائز ہوتی ہے بہ سفر کادر رفانت جب جائز ہوتی ہے بہ سفر کادر رفانت جب جائز ہوتی ہے بہ دہ فدا کانام بی بیگانوں کا یگانہ بنا تا ہے، دور کو زدیک ہوتی ہے بیب دہ فدا کانام بی بیگانوں کا یگانہ بنا تا ہے، دور کو زدیک کرتا ہے، فیر دل کو اہتا ہا تا ہے، اور جن کی پر چھائیں بھی پرنا کو ارائہ تھی، ان کو ایسا قریب اور عزیز بنادیا جاتا ہے کہ ان کے بغیر زندگی کا صحیح نصور بھی نہیں ہو سکتا، وہ ایک محبت دوسرے کے رفتی حیات اور ذمہ دار بن جاتے ہیں، شوہر اور یوکی کا تعلق الی محبت واعتاد کا تعلق الی محبت واعتاد کا تعلق الی محبت دوسرے کے رفتی حیات اور ذمہ دار بن جاتے ہیں، شوہر اور یوکی کا تعلق الی محبت واعتاد کا تعلق الی محبت کو رفتی حیات اور ذمہ دار بن کے تعلق سے بھی بڑھ جاتا ہے، جو بے تکلفی، جو

اعماد ، جو الفت ، جو ساوگی ، جو فطریت ان کے درمیان ہوتی ہے ،کسی اور دشتہ میں اس كاتعودنيس كيا ماسكا ميرسب الله كے نام كاكرشم ب مداكانام الح من آتا ب توايك تى و نیاد جو رہیں آ جاتی ہے، کل تک جو غیر تھا، یاغیر تھی، دوا پنول سے مجی زیاد و پر حکراتا بن حاتی ہے ،ایک مسلمان مرو ،ایک مسلمان عورت ،ایک دو سرے کے ساتھ بے ٹکلف نہیں ہو سکتے ،ایک دوسرے کے ساتھ بعض او قات سنر بھی نہیں کر سکتے ،ایک دوسرے کے لئے نا تحرم میں بیکن جب خدا کانام چی میں آ جاتا ہے ، توایک مقدس رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ یہ قرآئی معجزہ ہے کہ " تساہ لون یہ " کہہ کر معاشر و کنسائی کا باہمی ارتباط، یو عظی، دابعثی اور ہر ایک کا ایک دوسر ہے کے ساتھ جزا ہوا ہونا ایسا بیان کر دیا کہ کوئی برے سے برا منشور اور بڑے ہے بڑا جارٹر بھی اس کو بیان نہیں کر سکتا، فلسفہ کہ جما کی وعمرانیات (سوشیانوجی) کی بزی همیم کتاب بھی اسکونہیں میان کر سکتی۔ مجريه فرماياكه جن كانام الح من لاكرح ام كو طلال كرت مومنا جائز كوجائز كرت ہو اور اپنی زندگی میں انتقاب مظیم لاتے ہو، اس پاک اور بوے نام کی لاج بھی رحمنی ماہے، زوجین کے ممرے اور محکم تعلق کو قرآن مجید نے ایک دوسرے انداز میں مجی مان كياب، فرملا "هُنْ لِنَامِق لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسْ لَهُنْ" ثَمَ أيك ووسر \_ كالباس بن جاتے ہو یہ بھی قرآن مجید کا ایک مجزوے، کہ اس کے لئے لباس کا لفظ استعال کیا، جو ستر یوشی اور زینت زند کی کی اہم منرورت ہے ، لباس کے لفظ میں ووسب کھے آئمیاجو زوجین کے باہمی تعلق واعماد کے متعلق زیادہ سے زیادہ کہا جاسکتا ہے، تم ان کے لئے لیاس ہو او روہ تمہارے لئے لہاس ہیں، لباس کے بغیر جس ملرح انسان حیوانیت ہے قریب تر نظر آتا ہے ایک معرائی کلوق نظر آتا ہے ، ویسے می از دولتی زیر کی سے بغیر انسان فير متدن بظرة تاب اس كوفير متدن اور فير مهذب مجمنا عابية

## ازد دا جی زندگی ایک عباد ت

اسلام میں ازوواجی تعلق کوزندگی کی ایک ضرورت کی حیثیت ہے نہیں دی**کھا** عمیا، بلکہ اس کوایک عمادت کاور جہ دیا گیا، جس سے آوی خدا کے قریب ہوتا ہے، لیعنی ہمارے پہال از دواجی تعلق کا عقد نکاح کا تصوریہ نہیں کہ زندگی کی منرورت کے تحت یہ کرنائی تھا،اوراس کے بغیرز ندگی کا تلذ ذ ماصل نہیں ہوتا، بلکہ اسکودین رتک دیا تمیا، اس کو عبادت قرار دیا تمیا اورای لئے رسول اللہ ﷺ نے اپنی زید کی میں اس کا سب ہے بڑا نمونہ بیش کیا، اور آپ نے فرمایا کہ "تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو، اینے تحمروالول کے لئے سب سے زیادہ بہتر ہواور میں اپنے محمروالوں کے لئے تم سب سے بہتر ہوں''، چنانچہ آپ ڈکرسیریت نبوی کامطالعہ کریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آپ کے اندر صنف تازک کا جواحر ام ،اس کے جذیات اور لطیف احساسات کاشعور اور الناکا کحاظ تھادہ طبقہ نسوال کے بڑے بڑے و کیل اور عورت کے احترام کے بڑے بڑے مدعی کے یہاں نہیں ملنا، ای طرح وہ بڑے بڑے مقدس لوگوں، رشیوں، منیوں یہاں تک کہ دوسر ہے پیفیبروں کی زید گی میں ملنامشکل ہے، ازواج مطہرات کی دلجو ئی، ان کی جائز تغریجات میں شرکت ان کے **جذبات کاخیال اور ان** کے ور میان جو عدل فرماتے ہے ، ا ہیں کی نظیر شہیں ملتی۔

انھیں کے ساتھ نہیں بلکہ بچوں کے ساتھ بھی آپ اس طرح بیش آت سے
کہ نماز جیسی مجبوب ترین چیز جی بھی آپ محض اس وجہ اختصار فرمادیتے ہے کہ کسی
مال کو تکلیف نہ ہواگر کوئی بچہ رو تا تھا تو آپ نماز جی اختصار فرماتے تھے، یہ انتہائی قربانی
ہے، رسول علیہ کے لئے تو نماز سے بڑھ کر کوئی چیز تھی بی نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی

قربانی نبیس ہو علی تھی، آپ فرماتے تھے، بعض مرتبہ میں چاہتا ہوں کہ کمی نماز پڑھوں لیکن جب کی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو مجھے خیال ہو تاکہ کہیں اس کی مال کا دل تہ نگا ہواس کی مال کادل نہ گھبر ائے اس لئے نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔

## مغربی تهذیب کازوال شروع ہو گیا

ہمارے سامنے یہ نمونے ہیں ، اللہ تعالیٰ فرما تاہے کہ جس نام کوئم ﷺ ہیں لائے اس کی شرم بھی رکھنا، یہ تبیس کہ اس ہے فا کدوہی فا کدواٹھاؤید علم عور توںاور مر دوں دونوں کے لئے ہے، آپ مہال امریکن سوسائی میں ہیں، یہاں ہمیں صرف اسلام کے عقائدی بیش کر: نبیس میں بلکہ اسلام کاخاندانی نظام معاشر یہ بھی بیش کرناہے، مغربی تہذیب آئ تیزی کے ساتھ زوال کی طرف جاری ہے آپ کو بھی احساس ہوگا کہ مغربی تبذیب کازوال شروع ہو کمیا ہے، یہ کوئی ڈھنگی چیپی حقیقت نہیں ہے،اس کا ایک برا سبب یہ ہے کہ بہال کے خاندانی نظام میں ایک ابتری پیدا ہو من ہے، خاندانی نظام نوٹ رہاہے،اس میں انتشار ہے، شوہر بیوی میں جواعتاد اور جو محبت ہوتی جاہتے، روز بروز اس میں کی آر ہی ہے ،اور اس وقت کے مفکر و فلاسغر پریشان ہیں اور کتابیں لکھی چار ہی ہیں کہ مغرب کے معاشرتی نظام کو ٹوٹے ہے ، بھرنے سے س طرح پیایا جائے ، طرفین میں محبت والفت ہونی ماہے جوزند کی کی حقیقی لذت ہے،اس میں فقرو فاقد مجمی ہو تا ہے، تو وہ خوش دئی کے ساتھ ہر داشت کر سے جا ہے ، ابھی ہمارے مشرقی ممالک میں بہت ہے ایسے خاندان ہیں کہ وہال کھانے کو مشکل سے ملاہے، لیکن النا کو جنت کامز و آتا ہے، کیوں کہ آپس میں محبت ہے، ووالیک دوسرے کا منعہ دیکھ کر اپنا فقر و فاقیہ اور اپنی تکلیف بمول جائے ہیں ، یہال سب کھی ہے ، تمام و سائل کا قد مول پر ڈمیر لگ میا

ہے،اور کا نتات کی بہت می طاقتوں کو انھوں نے مسخر کر لیاہے، لیکن دواہے دل کی دنیا کو اور کا نتات کی بہت می طاقتوں کو انھوں نے مسخر کر لیاہے، لیکن دواہے دل کی دنیا کو اور اپنے گھر کو جنت میں تبدیل نہیں کر سکتے جیسا کہ اقبال نے کہا ہے کہ وجنت میں سنر کر نہ سکا وجو تند سنے دالا ستاروں کی گذرگا ہوں کا سے اینے افکار کی دنیا میں سنر کر نہ سکا

## سکو**ن کی ت**لاش

جس نے سورن کی شعاعوں کوا پی مغی میں لے لیا ہے زندگی کی تاریک دات
کو منے میں تبدیل نہیں کر سکا، اور ستارول کی گذرگا ہوں کا خلائی کرنے والا، اگر اقبال
ہوتے تو کتے کہ چاند تک پہونچنے والا مغربی انسان اپ افکار کی دنیا میں سفر کرند سکا، اپ
گھر کو گلد ستہ اور جنت کا نموند نہ بنا سکا، جس نے و نیا کو جنت کا نمونہ بنانے کی کوشش کی اس
کا گھرجہنم بنا ہوا ہے، بہت سے امر کی اور پور چین خاند ان ایسے جس کہ ان کے گھر جس سکون
کا کوئی سامان نہیں، اس لئے ہم آن و کھر رہے جیں کہ وہ باہرکی تفریحات اور کلب جس
سکون جا ش کرتے ہیں، کیونکہ سکون ان کے گھروں جس میسر نہیں ہے، گھر آکر ان کو یہ
صوس نہیں ہو تاکہ وہ دنیاوی جنت میں پہونج سکے، بلکہ وہ گھر کی زندگی ہے بھا گئے ہیں۔
احتماع اورا حرام

می سمجمتا ہون، جو بہاں دس دس ہرس، جیس ہیں ہرس سے زندگی گذار ہے جیں ، وہ مجھ سے زائد اس المیہ سے اور اس کزور پہلو سے واقف جیں رجھے زیادہ کہنے کی مغرورت نہیں، ہر حال اس آیت میں اللہ تعالی نے اسلامی معاشر سے کا ایک بنیادی تصور دیا ہے کہ معاشر ہا کیک دو سر سے کی احتیان اور احترام پر قائم ہے ، ضرورت توسب کو ہوتی ہے ، کیکن ضرورت توسب کو ہوتی ہے ، کیکن ضرورت کا محدوس کر نااور جس سے دہ ضرورت ہوری ہو اسکااحسان ماننا، بیالگذہ نی

میں خداہے و عاکر تا ہوں کہ خدا آپ کی سیح رہنمائی فرمائے اور آپ اس ملک میں اسلائی زندگی اور اسلامی معاشرت کا ایبا نمونہ چیش کریں جو یہاں کی سوسائن کے لئے جوزندگی ہے معاشر تی ادکام اور لئے جوزندگی ہے معاشر تی ادکام اور اس کے باہمی تعلقات کا بھی سجیدگی ہے مطالعہ کریں اور اینے لئے اس کو ترزیج ویں اور ان میں اس کے باہمی تعلقات کا بھی سجیدگی ہے مطالعہ کریں اور اینے لئے اس کو ترزیج ویں اور ان میں اس کا جذبہ بیدا ہوکہ کاش ہم کو بھی یہ نعت حاصل ہوتی۔

اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ند مرف اس ملک کی بہت بڑی خد مت انجام دیں گی بلکہ اسلام کی بھی بہت بڑی خد مت انجام دیں گی اور سے اسلام کی ایک عظیم تبلیغ ود عوت ہوگی (۱)۔

(۱) تی د نیام یکدی صافدصاف با تمل من ۱۳۳۲۱۱۰

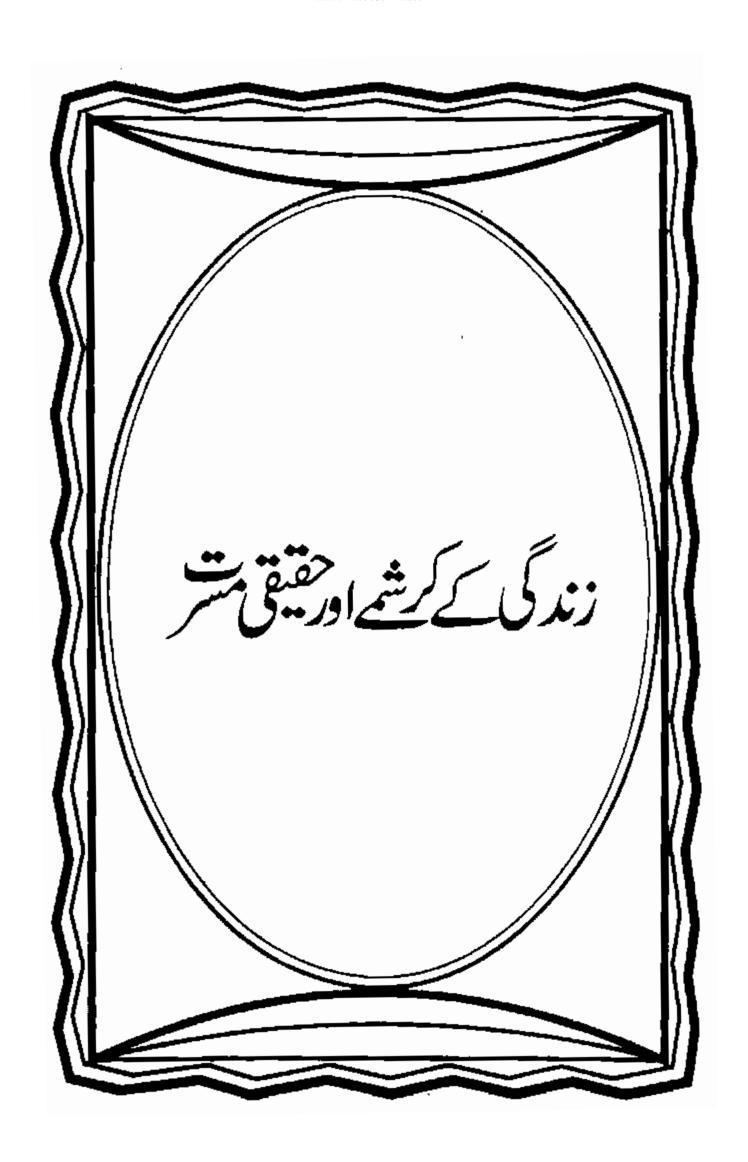



#### حیات طیبہ کیاہے؟

حمرہ ثانے بعد مولاتا نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاہ ترمائی "من عصل صالحاً من ذکو او اننی، الایہ" جو کوئی ٹیک عمل کرے گامر د بویاعورت بشر طیکہ وہ مو من ہو تواس کو ہم اچھی زندگی گذروائی ہے، ہم اس کو حیات طیبہ عطاکریں ہے اھر بہترین اجرآ ترب میں ویں مے میہ خداکا لیک بہت برااعلان ہے، بہت جو آگادیے والا وعدہ ہے، بری صائف ہے، مر داور عورت کی اس میں تخصیص نہیں، یہ اس لئے کہ ہر آدی کواجی زندگی کی تواہش ہے، زندگی سب سے زیادہ مجوب چیز ہے، زندگی کی ہر چیز میں مزہ ہے توزندگی کی بر چیز اولاد کا مزہ ہے کھانے میں مزہ ہے توزندگی کی بدولت، صحت کا مزہ ہے توزندگی کی بدولت، اولاد کا مزہ ہے توزندگی کی بدولت سے سب زندگی کے کرشے، زندگی کے کھیل ہیں، اگر جم نہیں ہیں تو زندگی کی بدولت، ہم نہیں ہیں تو زماری بلاسے ہمیں ال سے کیا فائدہ۔

زندگی ہے ثباتی

اگر و نیا می نعتیں لٹ رع میں، لذتی برس ری میں، آسان سے بر کمتیں

اترری ہیں، زمین سونادگل رہی ہے، اولادے کمر مجراہوا ہے، ہروفت کمر میں، محلّہ میں،
شہر میں جشن ہواور ہماری آ کھ بند ہوگئ تو عید ہو پاپارات، رنج ہو یاخو تی، ہمارے گھرول
میں محلّہ میں، ستر خوان بچھے ہوں تو ہمیں کیا حاصل، تمام خوشیاں د مسر تیں توزندگی کے
دم سے ہیں، جبال آ کھ بند ہوئی تمام چیزی ہے کارد ہے سمنی ہیں، زندگی تمام دلچہیوں کا
مرکز ہے، ہم چیز میں شیرینی زندگی کی ہدولت ہے، لیکن ہم ناقص العقل، کم فہم، کم علم،
مرکز ہے، ہم چیز میں شیرینی زندگی کی ہدولت ہے، لیکن ہم ناقص العقل، کم فہم، کم علم،
کمانے کو لیے اور من مانی کرنے وی جائے، پڑھے ند دیا جائے، اگروہ گھر کی جہت سے
کمانے کو کے اور من مانی کرنے وی جائے، پڑھے ند دیا جائے، اگروہ گھر کی جہت سے
مرز نے کو کہ تو کوئی ندرو کے، کوئی ناز ہر دار باپ البانہ ہوگا کہ وہ الباکر نے وے بہارے
مرانوں میں شذے کی شادیاں ہوے وہ موم دھام سے ہوتی ہیں، تمام محلہ والوں کو
دعوت وی جاتی ہے۔

## عمراور عقل كافرق

یہ تو بچوں کا تھیل ہے، خرافات ہے ، بچوں کو آپ سمجھاتی کیکن ان کی سمجھ میں تیس آئے گا جس طرح مرکا فرق ہوتا ہے ای طرح متحق کا فرق ہوتا ہے ، ایمانی عقل دوسر کی بی چیز ہے ، ایک کی زندگی دوسر ہے کو حمالت معلوم ہوتی ہے ، ایک کا گجرتا دوسر ہے کو سنورنا معلوم ہوتی ہے ، ایک کا گجرتا دوسر ہے کو سنورنا معلوم ہوتا ہے ، یہ تجر بہ کار ہے ہو جھے یہ ان کے نزدیک خواب وخیال ہے بچوں کا تھیل ہے ، جن کو اللہ جہتم بھیرت عطافر مادیتا ہے ، اصل زندگی کی بہار جن کو نظر آجاتی ہے ، ان کو یہ بچوں کا تھیل تی بھیل تی کھیل تی نظر آجاتی ، حیات طبیہ ، اگر کوئی کے کہ یہ انظر آجاتی ہے ، ان کو یہ بچوں کا تھیل تی نظر آتا ہے ، حیات طبیہ ، اگر کوئی کے کہ یہ ا

آخرت کی زندگی سے متعلق ہے تو کیل سے کہ وہ توابدی زندگی ہے مگریہ بات کہاں ہے کہ و نیا میں نفو کریں کھوائیں سے ، میرے نزدیک مطلب یہ ہے کہ د نیا و آخرت کی زندگی معلب یہ ہے کہ د نیا و آخرت کی زندگی معد هر وادیں ہے ، آخرت میں تو بے شک ان کو آرام نظے گا، د نیا میں بھی اچھی زندگی اور آخرت میں بھی حیات طیب عطافر مائی سے ارشاد ربانی ہے "جن تو کول نے معصیت کی ان کواس کا مزہ یہیں بھی اوی ہے۔ "

#### ول كوملاد يينة والااعلان

دوسری جگدار شادہ: "فلا تغییبات افوالله م وَلا اَوْلاَدُهُم " جن لوگوں نے
اللہ کو بھلادیا، آخرت کو فراموش کردیا، ان کے لئے یہ بخت ترین نوٹس ہے، سخت ترین
اعلان ہے بدان کے رو تھے اس اعلان سے کھڑے ہو جاتا جا بیس، خدا فرما تا ہے ای دنیا کی
زندگی میں بم ان کو مزہ جَعادیں مے ہم ان کو بیس جیس کرماریں کے ایسے کو زے ماریں
گے کہ تنام خدا آر جانے گا، ای اولاد سے جو بزے ارماتوں سے کی، خون جگر بلا بلاکر،
گخت جگر کھلا کر بالا کی جس اولاد کے لئے تاکر دنی کی، خدا کو بھلادیا تو یہ اولاد تمہارے
گون کا طوق بن جائے گی۔

# مال کیا ہے اور کیا ہوگئی

عور و ل کو بچ پالنے میں جن مصائب ہے مخدر ما پڑتا ہے اس کا تھوڑا حصد اگر کوئی برواشت کرے تو میں اس کی ولایت کی تشم کھا م بول ، بچہ کی بیاری میں جومال کے ول پر مخدرتی ہے مائیں روتی ہیں، بلکتی ہیں، تر پی ہیں ، اس کو عور تول سے زیادہ کو ان جانا ب میں ادا وہ اسے پالی ہو کی او لاد جب بری ہو کی تو مال باپ نے انجھا انتخاب کیا مشادی کی اسے میں از در خرج کیا ، ندرانے چی کے ، اس کے بعد نز کے کادل مال سے ہر گیا ، بوی کے تما کا مریزوں سے ملا قات اور تعلقات قائم ، لیکن وہی مال جس نے اس کو برے ناز وانداز سے پالا تھا ، وہ ڈائن ، قائل دغمن ، کھو ہڑ ہو جاتی ہے ، یہ ذات کتنی بری ہے کہ دل پر آرے چینے ہیں اور یہ بینے چلاتے ہیں ، شادی کے بعد معلوم ہو تا ہے رشک جنت کمر جہنم کا نمونہ بن کیا۔

#### ماں اور بیوی کا فرق

بعض زن مریدی میں ایسے دیوانے ہوئے کہ انموں نے بیوی کی خاطر شہر تھوڑ دیا۔ سب دنیا میں ہوتا ہو گھر میں ہورہا ہے،
اولاد اور دکھ یہ ایس بات ہوئی کہ شندک میں کری، آگ میں پائی، پائی میں آگ،
اند میرے میں اجالا، مال اپنے بیٹے کو کیے بھول سکتی ہے، نہ تعلق رکھ سکتی ہے آگر دو گھر میں داخل ہوا تو بحث و تکراد شروع ہوگئ، مال کا کام ہے خاموش سنتی دے، اپنی زبان میں قفل ڈالے، اس کو بولنے کا کوئی حق نہیں اور بیوی کو پیغیبر کی طرح بے قصور سمجھ لیا، اس کے متعلق کوئی سن نہیں جاسکی، یہ و جائے تو بمکل ہو جائی مال کا آرام، کہال کا آرام، کہال کا اس کوئی سر بی خاطر مال اپنی رات آ تھمول میں کاٹ دیتی ہو ، ذرااس بچہ کو تکلیف ہو جائے تو بمکل ہو جائی ہے، کہال کا آرام، کہال کا سکوئی سر بیاضطراب بن جاتی ہے ہوااولاد سے سخت ترین عذا ہے۔

محاضيتها ومالون بناجه

#### مال ایک عذاب

ال آیا تو قانون کی معیبت آئی طرح طرح کی معیبتیں لاحق ہو گیں، پھر نہیں تو ۹۹ کے پھیر میں پڑتے، کو بھی، موٹر کاروگ لگ گیا، میں تو کہتا ہوں کہ تپ دق لگ گیا، میں تو کہتا ہوں کہ تپ دق لگ گیا، اولاد اور مال تو سکھ کے لیے ہیں نہ کہ دکھ کے لیے، مال میں کوئی کی نہیں لیکن بیاری لگ گئی، ڈاکٹروں کی فیس میں پہنے لگ رہے ہیں آب وہوا کی تبدیلی میں پہنے لگ رہے ہیں، بیر ائیس کس نے تجویز کی تھیں کہ مال ان چیزوں میں کھس رہا ہے اور مہلک بیل میں ایس ایس میں ایس بیاریاں کی وجہ نے دون کو بیاریاں لگ رہی ہیں۔ امیروں کی بیاریاں بھی امیر ہوتی ہیں بیادیوں کی وجہ نے دون کو آرام نہ رہت کو، حقیق آرام ان کو حاصل ہی نہیں ویسے مال بھی ہے اور بیگئے ہی، چوجیس آرام نہ رہت کو، حقیق آرام ان کو حاصل ہی نہیں ویسے مال بھی ہے اور بیگئے ہی، چوجیس کسے جان ہتھیلی پر رہتی ہے، نہ تعلیم سے بچھ ہو تا ہے نہ دولت سے مسکو کا تعلق کی اور چیز میں ہے۔

## حقيقى راحت

د نیائی زندگی میں حقیقی راحت واقعی انھیں کو ہوتی ہے جن گھروں میں عقائد
کی بکسانی ہو، معیاروں میں بکسانی ہو، معاشرت میں بکسانی ہو، اولاد کی معیت ہوگی تو کوئی
فکر نہ معلوم ہوگی۔ موت موت معلوم نہ ہوگی اس کا شوق بزھے گااس سے گھراہت
نہیں ہوگی۔ جنت کی تعریف سب سے بوی یہ ہے کہ وہاں خوف و غم نہ ہوگا جن گھروں
میں عقائد میں بکسانی ہو، معیاروں میں بکسانی ہو، اس د نیامی ان کو جنت کا مز و آ جا تاہے،
اس کے جدد مونا جھونا کھانا اور وال کھانے کو سلے تو اس میں جو مزہ ہے و نیاکی کی بوی

-

ایک مثال

ا یک باد شاہ نے اعلان کیا کہ میں ایک ایک دن تمام او کو ل کے بیم**ال کھاتا کھاؤ** ل **گا**نوم کوں نے جس کی باری آئی خوب اہتمام کیا ایک تحکیم جی کی باری آئی تو انھوں نے ہوی ہے کہاہ وہ جوار کی روٹیال اور دال مجمار کر رکھ دیں۔ نیوی نے کہاکہ شایدان کا دہاغ خراب ہو تمیا، تعلیم صاحب یاد شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ جنگل میں ہران بہت ہو گئے ہیں ان کا شکار کیا جائے بادشاہ شکار کے لیے نکل بڑے ،دن مجر محوضے محوضے تحك محے ليكن ايك برت يمى إتحد نبيل آيا، شام كو عيم معاحب نے كہاكہ چلے كھاتا كھالا جائے، باد شاہ بموک ہے ہے حال تھے، وال اور جو کی رونی پیش کی ممنی تو باد شاہ نے بڑے شوق ہے کھائی۔

لفلى جو كتاب

اگر بھوک اور حقیقی مسرت ہو تو دال رونی بھی ایک بزی نعمت معلوم ہوتی ہے، جن محمروں میں خدانے سکون عطافر مایا ہے ، جو تھمریا ہمی مناقشوں سے خالی ہیں وہاں کی حالت میہ ہوتی ہے کہ چہرے کہلے پڑتے ہیں، ہرایک دوسرے کے لیے قربانی پر آمادہ نظر آتاہ، ال جا ہتی ہے کہ پہلے بیچے کھائی اور بیچے یہ جا ہے ہیں کہ مال کھائے مذکسی کے ول میں کینہ انہ کسی سے محکومنہ کسی ہے شکایت اہر مختص خوش و خرم نظر آئے گا، یہ خدا کی بڑی نعمت ہے جن محمروں میں یہ جز ہے یہ جنت کا سز ہ نہیں تو کیا ہے، جنت کی روح ہر و قت کی خوش ہے، جنت دل کی خوشی اور غم دخوف سے نجات سے عبارت ہے۔

## فیشن ایبل بیوی

بمارے و متوں نے ہمیں بنایا کہ آج کل تعلیم یافتہ لڑکوں میں شادی ندکرنے کار جان عام ہے، شوہر دن بحر کا تعکا بارا گھر آئے توسیاست پر بحث شروع ہوگئ کہ آپ نے آج ان عام ہے، شوہر دن بحر کا تعکا بارا گھر آئے توسیاست پر بحث شروع ہوگئ کہ آپ نے آج انڈیا میں فلال خبر پڑھی ہوگ، سوشلزم سے میں ای لیے تھمر اتی ہوں، شوہر نے کوئی بات کی تو ہوئ سنے کہا کہ آپ ٹھیک نہیں کہدر ہے ہیں، میں نے تو فلال کتاب میں یہ پڑھا تھا۔

#### ہ آرام اور تعیش کی پیداوار

اس حیات طیب کے لیے جان قربان کرنا جائے حیات طیب فقر سے لیے تو مبارک، کم تعلیم سے لیے تو مبارک، میلے کپڑوں سے لیے تو مبارک، معیبتوں کے ساتھ لیے تو مبارک، میلے کپڑوں سے لیے تو مبارک، میلت ہے، وہ ایک دن بیٹا کھانا مبارک، مغت اقلیم کے ساتھ لیے تو مبارک، مجاج بدنام بہت ہے، وہ ایک دن بیٹا کھانا کھار ہاتھا، ایک بدویاس سے گذر اتواس سے کہا کہ آؤ کھانا کھا وجب کھانا کھا چکا تو تجاج نے کہا کہ کہا کہ کیا ہے، بدو نے کہا، اس میں نہ باور چی کی مہارت کو د ظل ہے نہ مصالحہ کو د ظل ہے بلکہ آپ ہو تی کہ د میں آپ کے جیجے نہیں، کسی قتم کا خطرہ آپ محسوس نہیں بلکہ آپ ہے تیں ، اگر آپ کے جیجے و میں ہوستاس میں کیا فاک مزہ ہے۔

#### طلب صادق

معدہ میں اگر طلب ہے تو کھانا مزہ دار، اگر دل میں سائا متی ہے تو زندگی مزہ دار ہے، جب تعلقات درست ہول گریر اللہ کی رحمت نازل ہو توپانی میں بھی دہ مزہ ہے جو شربت میں نہیں، موئے اناج میں جو مزہ ہے وہ من و سلوی میں نہیں، جہال احکام شربیت کاپاس ہو، جہال شربیت نے کہارک جاؤرک کئے، شربیت نے کہا کہ کسی پر ظلم شربیت کاپاس ہو، جہال شربیت نے کہارک جاؤرک گئے، شربیت نے کہا کہ کسی پر ظلم نہ کرتا، مودی قرض نہ لینا، خیانت نہ کرتا، جھوٹ نہ بولنا، چھوٹے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، واللہ بن کااوب کرنا، اگرا حکام کی پابندی ہوگی تو ہر چیز باعث برکت ہوگی اور کامیا بی کرتا، واللہ بن کااوب کرنا، اگرا حکام کی پابندی ہوگی تو ہر چیز باعث برکت ہوگی اور کامیا بی کامیا بی ہوگی۔ ضروت ہے کہ خدا کے سامنے اپنے خالی ہاتھ ہونے کا، ہے بس ہونے کا، اظہار کیا جائے، نماز کے ذریعہ، افلام کے ذریعہ، اللہ تعالیٰ حیات طبیعہ کی توفی اور اس کی عقل ہم کو نصیب فرمائے (ا)۔ آمین

<sup>(</sup>١) ماخود تقيير حيات ٢٥ مردكوبر ١٩٨٨



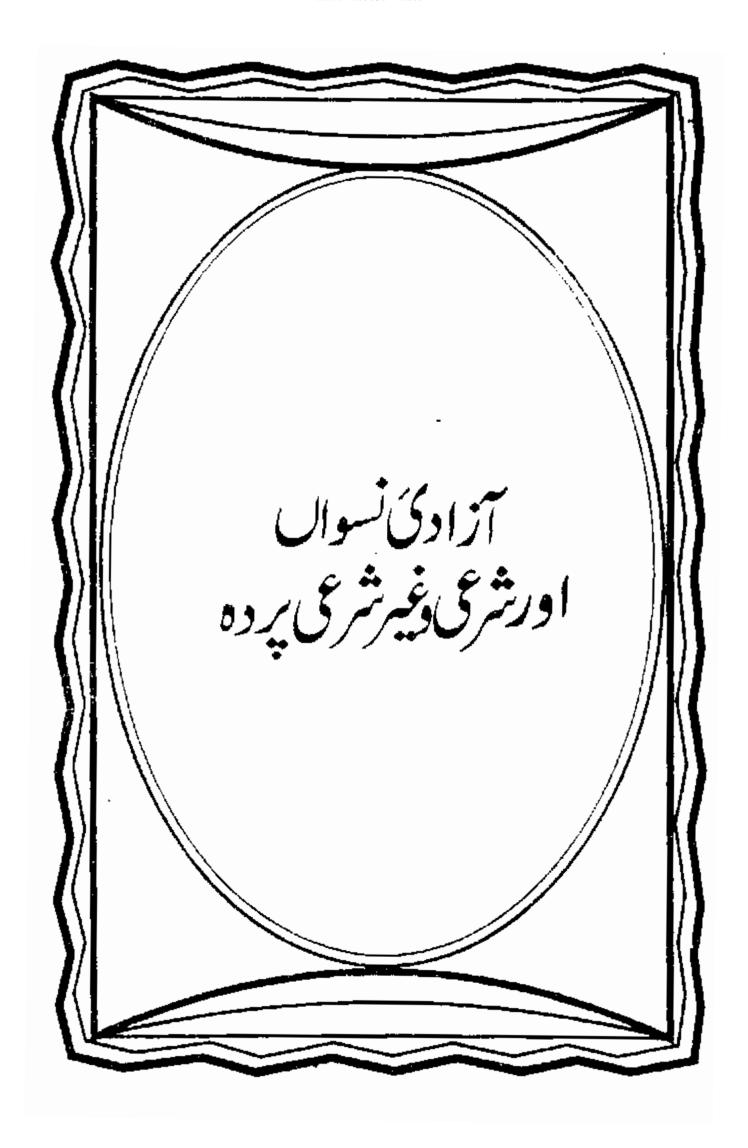

# آزادي نسوال اورشرعي وغيرشرعي برده

## مصرمی آزادی نسوال کی تحریک اور اسکے اثرات

مغربی تہذیب و معاشرت سے گہرے تاثر کی ایک واضح مثال آزادی نسوال کے مشہور معری نتیب تاسم اعن کی گئاب تحریر المرأة (عورت کی آزادی) نیزان کی دوسری کتاب المراة الحدیدة (ا) (خاتون جدید) ہے کی کتاب میں مصنف نے دعوی کیا اللہ ہے کہ دعوت میں دین میں کوئی تخالفت نہیں پائی جاتی، ان کا بیان ہے کہ شریعت اسلامی چند کلیات اور عموی صدود کانام ہے ،اگر جزئیات احکام بیان کر تا اس کا وظیفہ ہو تا تو اس میں عالم گیر قانون بنے کی صلاحیت نہ رہتی جو ہر زمانہ اور ہر قوم کے مناسب ہے شریعت کے وواحکام جو مر وجہ عادات و معالمات پر بنی ہیں، ان میں حالات مناسب ہے شریعت کے وواحکام جو مر وجہ عادات و معالمات پر بنی ہیں، ان میں حالات اور زمانہ کوئی بنیاد متاثرہ بحر ہو۔ اس قدر ہے کہ یہ تغیرہ تبدل کوئی ایسانہ ہو جس سے اس کی عام بنیاد و اس میں سے کوئی بنیاد متاثرہ بحر وح ہو۔ اس کتاب میں مصنف نے چار مسائل ہے بحث کی ہے (۱) پر دہ (۲) مورت کا عام زندگی میں حصد نیتا (۳) تعدد از دوائ (۳) طلاق، ان چاروں مباحث میں انھوں کا عام زندگی میں حصد نیتا (۳) تعدد از دوائ (۳) طلاق، ان چاروں مباحث میں انھوں

نے الحی مغرب کے مسلک کوا مختیار کیا ہے اور بیر و عوی کیا ہے کہ مجی اسلام کا مسلک ہے۔ مغربی تعلیم، مغربی تہذیب او راس کے اقدار سے مصنف کا مجرا تأثر ال کی دوسری کتاب" خاتون مدید "می زیاد و نمایان ہے،اس کتاب میں مصنف نے مدید مغرفی طریقه بخت داستد نال کوانتیار کیاہے جوان تمام مسلمات دعقا کد کومستر د کر تاہے ، جن کا تجربہ یا حقیقت تائیر نہیں کرتی خواہ وہ مسلمات وعقائد دین کے راستہ سے پہونچے ہول یا کسی او رواستہ ہے، میں وہ طریقہ ہے جس کو اہل مغرب واحد علمی طریقہ (سائنیفک) کہتے ہیں، اس کتاب کے آخر میں مصنف نے مغربی تہذیب و معاشرت کے طریقوں کو انقلیا رکرنے کی تھلی و عوت وی ہے، مسلمانوں او رمعربوں کو اپنی تهذيب وسعاشر ت اور مامني يرجو تازياس يركلت جيني كرت بوع وولكمتاب " سی ہماری وہ عاری ہے جس کے علاج کی سب سے سیلے مرورت ہاں کامرف ایک علاج ہوں کہ ہمائی نی نسل کو مغرنی تدن کے مالات سے آشاینا کمی اور وہ اس کے اصول و فروغ ے واقف ہوں جب وود تت آئے گا (جو بھر زیاد ورور نہیں ہے) تو حقیقت آنآب کی طرح روش ہو جائے گی اس دنت ہم کو مغرب كے ترن كى قدرو قيت معلوم ہوكى اور بم كويفين آ جائے گاك كوئى اصلاح اس و قت تک ممکن نبیس جب تک ده جدید مغربی علوم کی بنیاد یر قائم نہ ہواور یہ کہ انسانوں کے حالات خوامادی ہو بااخلاقی، علم ك تالع فرمان مون ما بيس اى لئ بم ديمة بي ك موجوده متدن قوم توميت ، زبان وطن اور ند هب من كتابي اختلاف رممتي مول، حکومت کی شک**ل ، انتظام ، عد الت ، خاند انی نظام ، طریقه س**ر بیت

زبان ارسم الخطاد ، طرز تعمیر یہاں تک کشعمولی عادات الباس سلام ،
اور خورد ، نیش میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں ، اسی بنا پر ہم المل مغرب کو ابھویہ مثال اور نمونے ہیں کرتے ہیں الن کی تقلید پر زور استے ہیں ، اور اس بنا پر ہم البیا المک کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ مغربی نا ور اس بنا پر ہم اسپے اہل ملک کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ مغربی نا ور اس بنا پر ہم اسپے اہل ملک کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ مغربی نا ور اس بنا پر ہم اسپے اہل ملک کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ مغربی نا ور اس بنا پر ہم اسپے اہل ملک کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ مغربی نا ور اس بنا پر ہم اسپے اہل ملک کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ مغربی نا ور اس بنا پر ہم اسپے اہل ملک کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ مغربی نا ور اس بنا پر ہم اسپے اہل ملک کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ مغربی نا ور اس بنا ہم بنا ہم

یہ اونوں کی تقاب مصر کے جدید طلقہ علی بڑی مقبول ہو کیں ،ان کی اشاعت اور آزاد کی نسوال کی تج ہے۔ یہ ہوا کہ عور توان کی نسوال کی تج ہے۔ یہ ہوا کہ عور توان میں آزاد کی دے پردگی کی ایک شدید لہر پیدا ہوگئی، مردوں عور تول کے مخلوط اجتماعات کا روائ ہو جلا اور تعلیم حاصل کرنے کے لئے مصری لڑکیاں اور طالبات بور پر اور امریکہ کا سفر کرنے تکیس اسکندریہ ہو نیورش کے بردفیسر ڈاکٹر محمد میں اپنی بور یہ روفیسر ڈاکٹر محمد میں اپنی تاریخ کی میں ایک تاریخ کے ایک اور کا کر محمد میں اپنی بازد فاصلات کا اور کا کا تو کھیں اسکندریہ ہو نیورش کے بردفیسر ڈاکٹر محمد میں اپنی بازد فاصلات کا اور کی کے بردفیسر ڈاکٹر محمد میں اپنی بازد فاصلات کی بالا تو طنبہ فی الادب المعاصر میں لیکھے ہیں:

اس، عمت وتحریک نے بیتی میں عور تول بی ہے ہر گااور ہے اسلام خیال ہے بی آزادی و بے قیدی کاجور جمان پیدا ہوااس سے اسلام خیال کے اوگ گھر اسے عور تول کے حالات میں جو القلاب آر ہا تھ، قدیم آداب ورسوم باپ اور شوہر کے افتدار کے خلاف بعناوت کاجو جذبہ بیدا: ورہا تمان کو انعول نے شدت سے ناپسند کیا، وہ استجاب اور پر ایشانی کو انعول نے شدت سے ناپسند کیا، وہ استجاب اور پر ایشانی کے عالم میں لباس کی تبدیلیوں اور تیزی کے ساتھ ڈھیلے فرصالے اور ساتر معری لباس کے متعابلہ میں چست و کو تاہ مغرفی لباس کو دکھ رہے سے جو اس تیزی کے ساتھ عور تون میں مغول لباس کو دکھ رہے سے جو اس تیزی کے ساتھ عور تون میں مغول

<sup>(</sup>۱) المرأة الجديدة من ١٨١-١٨٥.

ہورہاتھ کہ جس کاان کو سلے ہے کوئی اندازنہ تھا(۱)۔

ان معری خوا تمن کا ذکر کرتے ہوئے جنہوں نے اس تحریک میں خاص و کچیل لی اور اس سلسله میں ہور ب دامر یک کٹ کاسفر کیادہ لکھتے ہیں۔

> " آزادی نسواں کی اس تحریک کی علم پر داری خاص طور پر عی باشاشعر اوی کی بیگم مدی شعر اوی نے گی 💎 انھوں نے ایس جرأت وجدت سے كام ايا جس كى اب تك سى مسلمان خاتون نے ہمت نہیں کی تھی، انھول نے مغربی عورت کے حالات کا مطالعہ کرنے کے لئے ہیر ساور امریکہ کاسٹر کیاوہ اخباری نم ئندول کو ہے۔ جكف بيان ويتي اورايخ كأثرات او رخيالات كالآزاواند اظهار کرتنس(۲-۳)په

### امریکہ میں مسلمان عورتوں کے لیاس کامسئلہ

امریکہ میں نعمان زید کی اہلیہ ہندو سٹائی طرز کے حجاب میں نہ تھیں لیکن لباس ابیاساتر تھا کہ جو شرکی تحاب کہا جاسکتا ہے، جبرہ اور کٹے تک باتھ کھلے ہوئے تھے، بورے امریکہ میں تجاب کی پابندی کرنے والی عور تیں اس حجاب کی پابند ہیں اور وہال کی ز ند گی میں اس سے زائد کو مشکل مجھتی ہیں وہاں کی تمدنی ؛ شوار یوں کے باعث ان کا بیہ

<sup>(</sup>١) الا تجامات الوطنية في الادب المعاصرين ٢- ص ٢٣٥\_

<sup>(</sup>۳) العنا

<sup>(</sup>۳) ماخوذ مسلم ممالك عن اسلاميت اور مغربيت كى تشكش من ۱۲۹۳ M. ۱۲۹۳.

احماس سراس خلط بھی نہیں قرار دیا جاسکا،البت اسلامی ذہن سے قربت رکھنے والی متعدد
ہند وستانی یا پاکستانی عور توں میں سازی کا رواج می ظ عرب عور تول او رمر دول کے
ہزد یک سخت قابل اعتراض ہے ،ان کی تنقید یہ ہے کہ یہ عور تیں اپنے ساڑی کے اس
لباس میں ضروری احتیاط کرنے سے قامر دہتی ہیں جو کم از کم نماز کی صحت کے لئے تو
مشر دط ہے ، باوز عمواساتر نہیں ہو تا،امر یکہ میں کی جگہ اس امر کی طرف تو جد دلائی می
کہ ہند دیا ک کور تول کو اس فیر ساتر لباس سے روکا جائے اور بعض نو مسلم امر کی
عور تول نے تو مسلم اجتماعات میں شرکت سے یہ کر کنارہ کشی اختیار کرلی کہ ایسے
ماحول میں جس میں عور تول کا لباس حیاسوز ہے شرکت کو جی نہیں جاہتا ، کاش یہ فیر
عام لباس سننے دائی خوا تین اس امر کی طرف تو جہ کر تیں۔

نعمان زید گ الجید نے جن کانام عالبازینب ہے اپنے شوہر کے توسط سے پردہ اور مردول سے بصورت مجود کی ضروری خلاء کھنے کے سلسلہ جیں پکھ سوالات کئے جن کی حقیدت مسئلہ ہو چھنے کی کی تھی، مولانا یہ خلائے مناسب جواب دیا تھا۔ نعمان زید اور ان کی الجید ان عربول جس معلوم ہوئے جن کے خیالات بہت متوازن اور خالص امران کی الجید ان عربول جس غلط آزاد کی اور قومیت کے نظریات سے سخت اختلاف رکھتے اسلامی ہیں، وہ عربول جس غلط آزاد کی اور قومیت کے نظریات سے سخت اختلاف رکھتے ہیں، یہال مع الجید کے تعلیم کھل کرد ہے ہیں اور اپنی صلاحیت کے مطابق اسلامی خیالات بے فروغ جس یوراحمد لیتے ہیں (ا)۔

مغربی تہذیب کی پیروی کے نتائج

اجتماعی ومعاشر ت اور سوشل زندگی میں مغربی طریقوں کی پیر دی اور ان کے

(۱) دو مبیند امریکه یس من ۲۱۲-۲۱۲

فيما المجالية والمحاجرة وا

اصول زندگی اور طر زمعاشر ت کو قبول کرلین<sup>۱۲</sup> سلامی معاشر و میں بڑے دور رس نتائج رکھتا ے، اس و قت مغرب ایک اخلاقی جذام میں جتلاہے، جس ہے اس کا جسم بر ابر کشآاور مکتا چلا جار با ہے اور اب اس کی عنونت یورے ماحول میں پیمیلی ہو گی ہے اس مرض جذام کا سبب (جو تقریبالاعلاج ہے) اس کی جنسی ہے راور وی اور اخلاقی انار کی ہے جو ہیمیت وحیوانیت کے حدود تک پہونچ منی ہے ، لیکن اس کیفیت کا بھی حقیقی واولین سبب عور توں کی حدے برحمی ہو کی آزادی، تھمل ہے بردگی، مر دوزن کاغیر محدود اختلاط اور شر اب نو شی تھی، سی اسلامی ملک میں اگر عور توں کواپسی بی آزادی دی مخی، یردہ میمسر انعادیا کیا، دونوں صنفول کے اختلاط کے آزادانہ مواقع فراہم کئے مجئے، محلوط تعلیم جاری کی کمی تواس کا بتیجه اخلاتی انتشار اورجنسی اتار کی ،سول میرج تمام اخلاتی و دینی حدود واصول ے بغادت، اور بالا نتھار اس اخلاقی جذام کے سوا کچھ نبیں جو مغرب کو تھیک انھیں اسباب کی بنا ہر لاحق ہو چکا ہے وان اسلامی ملکول میں جہال مغربی تہذیب کی برجوش نقل کی جارتی ہے، اور جہال پر دہ بالکل اٹھ کیا ہے اور مر دوزن کو اختلاط کے آزادانہ مواقع حامل بین، پھر محافت، سینما، نیلی ویژن، لڑیجر او ر حکر ال طبقه کی زندگی اس کی ہمت افزائی بلکہ رہنمائی کرری ہے،وہال اس جذام کے آثار وعلامات بوری طرح طاہر ہونے تکے ہیں،اور یہ قانون قدرت ہے جس سے کہیں مغر نہیں (۱)۔

گھریلوزندگی ہے فرار اور اس کا در دناک انجام

میں نے قوموں اور تہذیب و تدن کی تاریخ کا مطالعہ بڑی توجہ اور انہاک سے کیا ہے اور انہاک سے کیا ہے اور میں اس بھیجہ پر پہونچا ہوں کہ قوموں اور ملتوں کے زوال، ان کی تباق سے کیا ہے اور میں اس میں کہ مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی محکمش من ۲۱۵-۲۱۵۔

و ہر بادی اور انتہائی ترتی یافتہ اور مسحور کن تھدنوں اور تہذیوں کے زوال اور و نیا کا ے اہم او رہنیادی سب ہے ان کے عائلی نظام کا انتشار، محمیلو زند کی میں اعتدال و توازن کا فقدان، مر دوزن کے ارتباط باہمی میں فسادو اختلال، کمر بلو زندگی ہے عور تول کی ہے تو جسی اوراس کی ذمہ دار یوں سے فرار تاریخ میں بطنی بھی زوال بزیر تہذیبیں اور پستی وانحطاط اور تابی و ہر بادی کی طرف تیز قد مول سے بھائتی ہو کی **تو میں** نظر آتی ہیں، وہاں یے بیاری ضرور پھیلی ہوئی و کھائی دہی ہے کہ عور توں نے مگریلو ز ندگی ہے فرار اور اس کی ذمیہ وار یوں سے بہلو تھی شر دع کر دی،وہ مامتا کے جذبہ سے محروم ہو شمئیں ،او لاد کی پر ورش و پر داخت اور نئی نسل کی تربیت اوراس کی ذ**مہ دار یو**ں ہے گریز کرنے نگیس اور اپنے مگھر کو سکون واطمینان کا تھر بنانے سے غافل ہو حمیں جہاں مر د کوامن د عافیت اور سکون وراحت کی د ولت میسر آینکے **وہ تم**ر**ین** داخل ہو تو محسویں کرے جیسے جنت میں آملیا ہو بلکہ اس کے بجائے وہ مر دول کی ذمہ داریوں اور ان مک کار گذاری کے میدانوں میں برابر کی شرکت،ان کی ہم سنری اور ہم صغیری، ہر میدان ہم ان کے دوش بدوش کھڑے ہوئے، بلکہ زندگی کے تمام شعبول میں ان کا مقابلہ کرنے کے شوق میں یا **ک**ل ہو حکئیں اور اس کے نتیجے میں ان معاشر وں میں ذہنی و فکر **ی** اختثار،عام لا قانولیت، اتار کی اور اخلاتی بحر ان پیدا ہو تمیا، متیجہ یہ ہوا کہ ہلاکت کے غار کی طرف ان کے برجتے ہوئے قدم اور تیز ہو گئے میں قدیم یونا نیوں کی کہائی ہے اور یمی قدیم رومیوں او رایرانیوں کے زوال کے داستان ہے اور مجھے خطرہ ہے کہیں مشرقی تو میں بھی اس در دیاک انجام ہے دو حارت ہو ان رنج و فکر کی بات ہے کہ جارے مشرقی اسلامی معاشر ومی اس کے آثار ظاہر جمی ہو کیے ہیں(۱)۔

<sup>(</sup>١) ماخوة: "رضوان" تومير عيدالم

#### شرعی اورغیر شرعی برده کارواج

مسلمان گرانوں میں (خاص طور کھاتے ہیے گرانوں میں اورجو اپنے کو
اشر اف کتے ہیں اور بھتے ہیں) پر دو کا اب بھی بہت بکھ روان ہے بہاں اس ہے بحث
نہیں کہ وہ کتا شرعی ہے ،اور کتار واتی اور دہ کن مصالح پر بنی ہے ، کس حد تک ضروری
اور کبال تک قاتل عمل ہے ، پہلے اس میں بہت غلو تھا اب تعلیم کے اثر اور تحد فی محاثی
تبدیلیوں ہے اس میں بہت ڈ حیلا پن آگیا ہے ، اور بعض " ترتی یافتہ " فا ندالوں ہے وہ
بالکل رخصت ہو گیا ہے ، پہلے مسلمان خوا تمن اور شریف ہییاں ڈولی، فینس یا محافے کے
بغیر نہیں نکاتی تھیں ، جھیوں اور فینوں میں بھی چکمنیں پڑی ہوئی تھیں ،اب تا گوں ، رکشوں
اور موٹروں نے ان "احتیاطوں" کو ختم کر دیا ہے ، اور اسکولوں اور کالجوں کی تعلیم کی
ضرورت نے تواس میں مزید و مسعت پیدا کر دی ہے ۔

لیکن باہر کے اس پردہ کے باوجود کھروں میں پردہ شرکی احکام کے مطابق منیں، اور ہندو ستان میں مسلمانوں نے اس بارہ میں بڑی وسعت اور "فراخ دلی" سے کام لیا ہے ، اوران رشتہ داروں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں سمجی جن سے پروہ سے پروہ سے پردہ نہ ہونے کی حالت اور کرنے کی شریعت میں جدایت یا تاکید آئی ہے، اور جن سے پردہ نہ ہونے کی حالت اور بی سے تکلفی میں بہت سے اخلاقی مفاسد کا خطرہ دہتا ہے (۱)۔

لڑکی کی نسبت کے بعد *سسرالی عور تو*ل سے پر دہ

اڑی کی نسبت ہوجائے کے بعد سسرال والوں سے یہاں تک کہ ا**س محر کی** 

(۱) ماخوذ: ہندوستانی مسلمان ایک نظر میں مس ۱۵۰-۵۵۔

" محكم دلائل سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ "

خوا تمن سے پردہ کرنے کی رسم بھی خالص ہندہ ستانی ہے،جو دوسر سے ملکوں جس معروف منبیں والی حالت میں معروف منبیں والی حالت میں قدیم خاندانوں میں لڑکیاں اپنی خالاؤں، پھوپھوں، ممانیوں اور چیوں سے بھی پردہ کرنے گئی ہیں، جن کے لڑکے سے ان کی شادی طے ہوگئی ہے یاان کے بہاں بات چیت کاسلسلہ جاری ہے(۱)۔

## بے بروگی کا انسداد

بیخ ام بخش نے جو مکتے کے بہت بڑے دولت مند تاجر تھے سیدا حمد شہید کی دعوت کی، کھانے کے بعد سید صاحب ہے عراض کی کہ "آپ میر نے زانہ مکان بی تھر یف ہے کے بعد سید صاحب آپ اندر جاکر پردہ کر آئیں، دہ اندر کئے ، اور باہر آکر کہا کہ پردہ ہو گیا، سید صاحب آپ کے ماتھ مکان کے اندر گئے ، وہاں تمام عور تی لباس فاترہ بہنے فرش پر بے پردہ بیٹی تھیں، آپ یکا یک ان کود کھ کر گھرائے اور دونوں ہاتھ اپی آ کھوں پرر کھ کر لاحول پڑھتے ہوئے باہر آگئے، عور توں نے شخ الم بخش ہے کہا کہ "مول پر کھ کر باہر کوں تشریف لے گئے؟ امام بخش ہے کہا کہ "حضرت دونوں ہاتھ آ کھوں پرر کھ کر باہر کوں تشریف لے گئے؟ فیر تو ہے؟" یہ من کروہ بہر آگے، سید صاحب نے مولوی یوسف صاحب نے فرمایا کہ "یہ لوگ جاتوروں کی ماند ہیں "انمول نے ہو تھاکہ " معزمت خبر تو ہے؟" فرمایا کہ "شخ صاحب جمعہ کو اپنے مکان میں لے گئے اور کہا کہ پردہ ہو گیا ہے، وہاں جو میں گیا تو دیکھاکہ تمام عور تیں ایک فرش پر بے پردہ بیٹی ہیں، میں وہیں ہے لوٹ آیا"۔

دیکھاکہ تمام عور تیں ایک فرش پر بے پردہ بیٹی ہوئی تھیں، ایک کری پر سید صاحب بیٹھ ویکھاکہ تمام عور تیں ایک فرش پر بے پردہ بیٹی ہوئی تھیں، ایک کری پر سید صاحب بیٹھ بیٹھ بیٹھ کی ہوئی تھیں، ایک کری پر سید صاحب بیٹھ

(۱) ماخوذ بهندوستانی مسلمان ایک نظر می من ۵۶-۵۵۔

<sup>،</sup> نيټ نيټ ځې خې خې خې خې خې د چې چې چې چې چې دي دي دې دې دې دې دې دې خې خې خې خې دې دې دې دې دې دې دې دې دې د -

مے، فیخ ام بخش ہی آپ کے پاس ایک کری آگر بیٹھ مے ،اور کر سیوں پراورلوگ بیٹھ مے ، آپ نے شخ امام بخش کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ "آپ کے اس ملک میں پردے کا دستور نہیں ہے ، اور بہال کے لوگ اس کی برائی بھلائی پکھ نہیں سیکھتے ہیں ،انھوں نے عرض کی کہ "اس وقت آپ کے لوگوں کے کہنے کے موافق میں اندر حمیا، ،انھوں نے عرض کی کہ "اس وقت آپ کے لوگوں کے کہنے کے موافق میں اندر حمیا، وہاں کوئی غیر مردنہ تھا، میں نے فرش کیھوالیا اور عور تول کواس پر بھاکر باہر چلا آیا، میں نے جاتا آ یہ میں اندر علا آیا، میں نے جاتا آ یہ ای کویردہ فرماتے ہیں "۔

آپ نان سے فرمایا کہ "اندر جائے اور کور تول کوا کی طرف والان میں بھاکر ورول کے پردے چھوڑ دیجے، پھر بہال ہم باہرآ کر پردے کا حال آپ کو بتائیں ہے "۔

اس ملک کا یہ بھی دستور تھاکہ نوکر، خدمت گار بہ تکلف زنانہ مکان میں چلے جاتے تھے، اور جو چیز دیلی ہوتی تھی، ان کو دے آتے تھے، جو لینی ہوتی تھی، ماک لاتے ہے، عور تیں ان سے یردہ نہیں کرتی تھیں۔

كرنے لكے اور فہالياكه:

"بردہند کرنا کفار کی رسم ہے، اور اس میں بوے بوے فساواور ا قباحتی ہیں، اور خداور رسول کی نافر مائی ہے ایہ سب بوا کتا ہے "ای ا طور کے کلمات فرمائے، شخ لیام پخش نے عرض کی کہ "ہمارے اس بورے ملک میں کسی سے بیال شرعی بردہ قبیل ہوتا ہے، تمام شر فاو، غرباء کے محروں کا میں حال ہے، اب یکا یک اس کا بند و بست
کرنا و شوار کام ہے، آپ و عاکریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں ہے اس
ہے ویٹی کو و فع کرے ، اس کے بغیر خیال میں نہیں آتا کہ عور تیں
مانیں گی "۔

سید صاحب نے مولانا عبدالی صاحب سے فربایا "کہ آپان او گوں کودوروز تک بیال اس اسر کے متعلق و عظ و تصیحت سنائیں "مولانا نے فربایا" میں عاضر ہوں، جو ارشاد ہو بجالاؤں گا، محریبال کی عور تمی تو طرح طرح کی بلاؤں میں جتلا ہیں، فقل ایک پردونہ کرتا ہی تو نہیں ہے، شرک و بدعت کیا کم کرتی ہیں ؟ آپ ان کے لئے دعاکریں، اور جدایت تو اللہ کے افتیار میں ہے"۔

سید صاحب نے نظے سر ہو کریزی عاجزی اور زاری کے ساتھ و عاکی اور فرہایا کہ "افشاء اللہ فیخ بھائی تم سب دیکھو سے کہ جو اپ یہاں پر وہ کر وانے سے گھبر ات ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سے اس کا بند و بست کرنا مشکل ہے، وہ آپ ہی خوشی فوشی پر دہ کریں گی، اور جو شرک و بدعت میں جتلا ہیں ، وہ تو حید اور سنت پر قائم ہوجا میں گی جب اللہ تعالی ہم لوگوں کو مع الخیر حرین شریعین سے پھریہاں لائے گا تب تم ہی لوگ ہم سے بیان کرو مے کہ اللہ نے ان لوگوں کو ایک ہدا ہے۔

خواتنن اورمستورات سے خطاب

کم اپریل ۱۹۹۶ء کودوحه (قطر) میں وزارت او گاف نے ایک پروگرام خواتین

(۱) ماخوذ سیرت سیداحمد شهیدج ۱- مل ۳۳۰

ے خطاب کا مجمی ر کھا تھا، جس میں یر دہ کابور ااہتمام کیا گیا تھا، بلکہ بجائے جاور کے آڑ ہونے کے ہماری نشست بس و بوار تھی اور ما تک سے ذریعیہ آ واز بس و بوار پہنچ رہی تھی۔ ہم نے اسلامی معاشر ت اور اسلامی طرزز ندگی کے موضوع پر تقریر کی ، اور کہا کہ جس وقت عربوں نے جوایک صحر ایا تهرنی دا تقعادی لحاظ سے نہایت غریب و پسماندہ شہر و ں میں زند کی گزار رہے تھے ، بہت ہے خیمول میں رہے تھے اور تھجور اور اونٹ کے حموشت اور دود ھەپر بسر كرتے تھے، جب ايك طرف باز نطينى سلطنت (جورومن اميائر كى چانشین تھی اور ت**ند**ن **میں نقط محروج پر پینجی ہو ئی تھی )اور دوسر ی طرف ساسانی سلطنت** کو منح کیا، جو تہذیب و تکلفات ، لوازم زندگی اور تقیش کے آخری نقطہ پر تھی ، تواس وقت فاتح عربوں کو اور ان ہے زائد ان کی مستورات اور خوا تین کو یہ آزمائش ہیش آئی کہ انھوں نے ان کے معیار زندگی، لوازم حیات اور حد سے بڑھے ہوئے حجل دیتیش کامشاہرہ کیا،اس کے قصے در وایات سنیں اور نمونے بھی دیکھیے،اس دلت سے بڑی آ زمائش کا موقع تھاکہ خوا تین کے منھ میں بھی یانی بھر آتا،ان کی نگاہیں خیر ہ ہو جاتیں ادر وہ اپنے مر دول ہے فرمائش کرتیں کہ ہمیں بھی ہمی میبی بہناؤ، ہمار ہے گھروں کو بھی ای طرح سجاؤاور ہمیں تیمی زندگی کالطف انعانے اور اپنی شان د کھانے کا موقع وو، نیکن ان باایمان خواتین کا بڑا کار نامہ اور احسان ہے ، جس بکو اسلامی دینااور اس و قت کی نسل مجمی نہیں بھول سکتی ، کہ انھوں نے اس کی طرف طمع اور رشک کی نظر نہیں اٹھا گی،ان کواینے لئے نمونہ اور قامل تعلیذ بین سمجما، انعول نے اپنی اس سادہ زند کی پر قناعت کی اور پر دہ .حیات کفاف و قناعت اور اسلامی معاشر ت کود انتوں ہے مضبوط پکڑااور اس بروہ قائم منتقیم رہیں، آج بھی اس کی ضرورت ہے اور آج مجمی وہی امتحان در چیش ہے، جس میں ہماری عرب بہنوں کو مارے عالم اسلام کے لئے نمونہ بنتا جاہئے۔

#### أيك لطيفه

تقریر کے بعد خواتین کی طرف سے لکھے ہوئے موالات عربی میں آنے شروع ہوئے موالات عربی میں آنے شروع ہوئے ، ناظم جلسہ ان میں سے انتخاب کر کے دیتے تھے اور راقم ان کاجواب دیتا تھا، ای اثناء میں ایک فاتون نے (فالباز بانی طور پر) یو چھاکہ شخ ! آپ تو ہم کو نہیں دکچھ سکتے کہ ہم نامحرم ہیں، کیا ہم آپ کو دکھے سکتے ہیں ؟ راقم نے جواب میں کہا کہ ہماری تصویر یہاں کی پر چوں اور اخبارات میں شائع ہو چکی ہے اس کودکھے لیجئے (۱)۔

#### نبوت محمري كاعطيه

انسان می ترنگ میں آتا ہے اور طفلانہ معمومیت کے ساتھ اینے مالک سے پیجمہ کینے لگتا ہے ، ایک بی ترنگ میں آتا ہے اور طفلانہ معمومیت کے ساتھ الیک کی بارگارومیں کینے لگتا ہے ، ایسی بی ترنگ میں اقبال نے انسانوں کی طرف سے اپنے مالک کی بارگارومیں عرض کیا تھا۔

ترافزابه فرشته ندكريتكم آبادا

<sup>(</sup>۱) ماخود: كاروان زئد كى يديد من ٢٠٥٠ م

تونق عطافرمائی۔

آ تخضرت علی الله عبد کے میدان میں جب ابنی چودہ پندرہ مال کی کمائی الله کے دین کی دو کے میدان میں جب ابنی چودہ پندرہ مال کی کمائی الله کے دین کی دو کے لئے سامنے رکھ دی اور ۱۳۳ کو ایک بزار کے مقابلہ میں لاکر کھڑا کرویا توز مین پر سررکھ کرا ہے مالک ہے بھی کہا تھا کہ اے الله اگر تواس منتی بحر جماعت کو آج بلاک کردیے کا فیصلہ فرما تا ہے تو قیامت تک تیری عبادت نہ ہوسکے گی

آ تحضرت علی ہے۔ توحید کی جو صدالگائی تھی اس سے دنیاکاکوئی ند ہب، کوئی فلسفہ اور کوئی دماغ فیر متاثر نہیں رہا، جب سے دنیانے ساکہ انسان کے لئے خدا کے سوا کسی اور کے سامنے جھکانا فات اور عار ہے خدا نے فرشتوں کو آدم کے سامنے اس لئے جھکایا تاکہ سب بجدے اس کی اولاد پر حرام ہو جائیں، وہ بچھ لے کہ جب ای کار فائۃ قدرت کے کار ندے ہمارے سامنے جھکاد نے گئے تو ہم کواس دنیاکی کس چیز کے سامنے جھکا کب زیب دیتا ہے، جب سے دنیانے تو حید کی یہ حقیقت اور انسان نے ابنی یہ حیثیت مناس وقت سے شرک خود اپنی نگاہ میں ذلیل ہو گیا، اس کو احساس کمتری نے گیر لیا، سنی اس وقت سے شرک خود اپنی نگاہ میں ذلیل ہو گیا، اس کو احساس کمتری نے گیر لیا، آپ کو بعث تو حمد کی ہے جس فرق محسوس ہوگا، اب وہ اپنے عمل پر تازال نہیں وہ اس کی تاویل اور فلسفیانہ تعبیر کرتا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تو حید کی آواز نے دل میں گھر کرلیا ہے۔

یا ی طاقت کا کرشمہ تھاکہ ایک محابی جن سے ایک براگناہ سر زر ہو جاتا ہے وہ بیتاب ہو جاتا ہے وہ بیتا ہو جاتا ہے وہ بیتا ہو جاتا ہے وہ بیتا ہو جاتے ہیں ، اور

عرض کرتے میں حضور ابھے کو پاک کر دیجئے، آپ رخ انور پھیر لیتے ہیں، وہ ای طرف آکے کمڑے ہوں دہ اس طرف آکے کمڑے ہو جاتے ہیں، آپ دوسری طرف رخ کر لینے ہیں، وہ اس طرف آکے کمڑے ہوجاتے ہیں، آپ محتیل کرواتے ہیں کہ ان کی دما فی حالت خراب تو نہیں؟ حب معلوم ہوتا ہے کہ وہ سمجے العماغ آدی ہیں تو آپ ان کو مز ادلواتے ہیں، کس چیز جب معلوم ہوتا ہے کہ وہ سمجے العماغ آدی ہیں تو آپ ان کو مز ادلواتے ہیں، کس چیز بنان کو مز ادلواتے ہیں، کس چیز سے ان کو مز ادلواتے ہیں، کس چیز ان کو خود کھنے کر لائی ؟

آ مے چلئے غامرید ایک ان پڑھ عورت تھیں کسی دیمات کی رہنے والی، وہ ایک بار پڑے گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہیں ، نہ کوئی دیکھنے والا تھانہ سننے والا تکر ان کے ول میں ایک مِیمانس تھی جو ان کو چین نہ لینے و بی تھی، ان کو کھانے پینے میں حرونہ آتا تھا، وہ کھاتا کھا تیں توان کاول کہتا تھا کہ تم نایاک ہو ، یانی چیتیں تو دل کہتا تم نایاک ہو ، تایاک کا کیا کھانا کیا چیا؟ حمہیں پہلے پاک ہوتا جاہئے، اس مناہ کی یا کی سزا کے بغیر ممکن نہیں وہ خود آتخضرت کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور تقاضہ کرتی ہیں ، کہ انکویاک کر دیا جائے اور اس پرامرار کرتی ہیں، بیمعلوم کر کے ان کے پیٹ میں بچہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس يجه كاكيا قصور؟اس كى جان تمهارے ساتھ كيوں جائے جب بد ہوجائے تب آنا، خيال سیجئے ان کو ضروراس میں پچھ عرصہ نگا ہوگا، کیاا نمول نے کھایا بیانہ ہوگا، کیاز ندگی نے الن سے خود تقاضانہ کیا ہوگا، کیاخود کھانے یہنے کی لُذت نے زندگی کی رغبت نہ پیدا ک ہو گی اور ان کو بیانہ سمجمایا ہو گا کہ اب وہ حضور کے پاس جانے کاار داہ کسے کر دیں حمر وہ اللہ کی بندی کی رہی اور پچھ عرصہ کے بعد بچہ کولے کر آئی اور عرض کیا کہ حضور میں اس ے فارغ ہو گئیاب میری طہارت میں کیون دیر ہو؟ فرمایا نہیں نہیں، ابھی اس کودود مد یلاؤ جب دودھ چیوٹے تب آنا، آپ کو معلوم ہے کہ اس کودو برس تو ضرور کیکے ہول کے مید دو ہرس کیسی آزمائش کے تھے منہ یولیس تھی نہ محمرانی نہ کچلکہ ند منانت، کتنے خیال

میں پوچھتا ہوں کہ وہ کیا چیز تھی جو بغیر جھٹڑی، بیڑی کے بغیر مجلکہ و منانت کے ، بغیر پولیس کے اس کو تھیج کر لاتی ہے اور سز اکے لئے اصر ار کروائی ہے ، آج ہزار ہا پڑھے لکھے قابل، فاصل مر داور عور تنیں ہیں جن کاعلم اور نقصانات کا یقین ان کوغلاکام سے باز نہیں رکھ سکتا کو داھے کام بر آبادہ نہیں کر سکتا۔

محد رسول الله على من دنیا كو يمي تينول انمول موتی عطاك علم محمح، يعين كال اور نيكى كا تقاضائ علم محمح، يعين كال اور نيكى كا تقاضائ قلبى و نياكونداس سے زياد و قيمتى سر مايہ طلامند كى سنے اس پر آپ سے يو هدكر احسال كيا۔

دنیا کے ہرانسان کو فخر کرنا ماہیے کہ ہماری نوع انسانی میں ایک ایساانسان پید، ہواجس سے انسانیت کاسر اونچااور نام روشن ہوا، اگر آپ نہ آتے تو دنیا کا نقشہ کیا ہوتا؟ اور ہم انسانیت کی شرادنت وعظمت کے لئے کس کو پیش کرتے ؟ محد رسول اللہ علیہ ہر انسان کے لئے رحمت ہیں، محمد رسول اللہ عظیفہ ہے اس و نیا کی رونق اور نوع انسانی کی عظمت ہے وہ کسی قوم کی ملک نہیں، ان پر کسی ملک کا اجارہ نہیں، وہ پوری انسانیت کا سرمایہ کفر ہیں، کیوں؟ آج کسی ملک کا انسان فخر ومسریت کے ساتھ یہ نہیں کہتا کہ میر اس نوع ہے تعلق ہے جس میں محمد رسول اللہ علیفہ جیساانسان کا مل پیدا ہوا۔

آج انسانوں کا کونسا طبقہ ہے جس پر آپ کا پراہ راست بالواسطہ احسان نہیں؟ کیا عور توں پر آپ کا حسان تہیں؟ کہ آپ نے ان کے حقوق بتلائے اور ان کے لئے ہدایتیں اور و صیتیں فرمائی، آپ نے فرملا"کہ جنت ملال کے قدمول کے نیجے ہے" کیا کمزوروں پر آپ کا حسان نہیں ؟ کہ آپ نے ان کی حمایت میں فرمایا کہ "مظلوم کی بردعاے ڈروکہ اس کے اور خداکے در میان کوئی پر دہ تہیں "خداکہتاہے کہ ٹس" شکتہ ولوں کے باس ہوں "کیا طاقتورول اور حکمر انوں پر آپ کا حسال نہیں ؟ کہ آپ نے ان کے حقوق و فرائض بھی بتلائے اور مدود بھی بتلائے او رانعیاف کرنے والول او رخدا ے ڈرنے والوں کوبٹارت سنائی کہ بادشاہ منعف رحمت کے سابیے میں ہوگا، کیا تاجروں یر آپ کا حسان نہیں ؟ که آپ نے تجارت کی فسیلت اور اس پیشہ کی شر افت بتلائی اور خود تجارت کرکے اس کروہ کی عزت بڑھائی، کیا آپ نے بیہ نہیں فرملیا کہ میں اور راست گفتار اور دیانت دار تاجر جنت می قریب مول کے، کیاآپ کا مز دورول پر احسان نہیں؟ کہ آپ نے تاکید فرمائی کہ حز دور کی حر دور کی پیننہ خٹک ہونے سے پہلے دیدو ملکیا جانوروں تک بر آپ کا حسان نہیں؟ که آپ نے فرملیا کہ ہروہ محلوق جو مجر ر محتی ہے اور جس میں احساس وزندگی ہے اس کو آرام پہنچانا اور کھلانا، باذنا مجی معدقہ ہے۔۔۔۔۔ فی کل ذات کبدحوی صدقہ کیا ساری اٹسانی پراوری پر آپ کا احسال مبیں؟ که راتوں کواٹھ اٹھ کر آپ شہادت دیتے ہتے کہ خدایا! تیرے سب بندے **بعا**ئی

بمالً بن ... انا شهیدان العباد کلهم اخوة کیاساری دنیار آپ کا حسال تیس ک

سب سے پہلے و نیای کی زبان سے سناکہ خداکسی ملک، قوم نسل و براوری کا نبیس سارے

جہانوں اور دنیا کے سب انسانوں کا ہے، جس دنیا میں آرہوں کا خدا، یہودہوں کا خدا،

معريون كاخداءا براتيول كاخدا كهاجا تا تعاومان الحمد للدرب العالمين بهمي حقيقت كاعلان

ہوالوراس کو نماز کا جزوبتادیا کیا۔

ہماری آپ کی دنیا جی عماہ و فلاسفہ ہمی اور اوباہ و شعر اہ ہمی، فاتح و کشور کشا
ہمی "سیاس قاکد اور قومی رہنما ہمی "موجدین و مکتشفین (سائنشٹ) ہمی، محرکس کے
آنے ہے دنیا میں وہ بہار آئی، جو تیفیرول کے آنے ہے، پھر سب ہے آخر سب ہو
ہزے پیغیر محمد رسول میک کے آنے ہے آئی، کو لنا ہے ساتھ وہ شاد فابی اور پر کشی، وہ
رحمیں، نوع انسانی کیلئے وہ وہ لئیں اور انسانیت کے لئے وہ نعتیں لے کے آیاجو محمد کی انسانی تاریخ پورے وثوق کے ساتھ آپ کو خطاب کر کے

ایک رآئے، تیرہ سو برس کی انسانی تاریخ پورے وثوق کے ساتھ آپ کو خطاب کر کے
گئی ہے۔

سر سبز سبزہ ہو جو تیرا پائمال ہو مفہرے تیش شجرے تے دہنمال ہو(ا)

(١) ماخون "رضوال "لكعنوك المالكات المالية



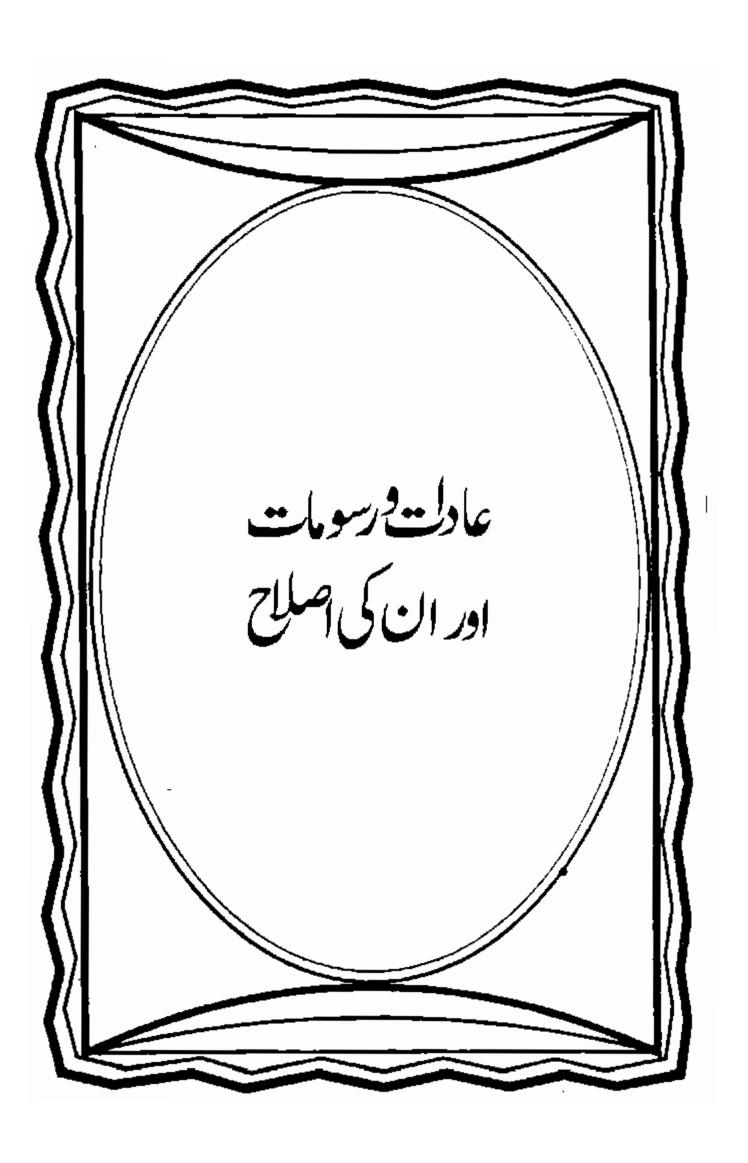

Contraction of the contraction o

## عادات ورسومات اور الن كى اصلاح

موجو د ه د و رمیل شاد ې کوبرنې پيچيده

اور ہر بیثان کن رسم بنالیا گیاہے

اس وقت دنیا عاصلام میں عام طور پراور بند وستان میں فاص طور پر شادی
ایک بری پیچید داور طویل رسم، نهایت پر مصارف کام، اور شان و شوکت، اور فاندان کی
مال وشہری حیثیت کے اظہار کا ذریعہ بن گئی ہے، اس کی سادگی اور سہولت تقریباً
مال وشہری حیثیت، پریشانی اور بعض طالات میں تو وہ ایک سخت معیبت، پریشانی اور زیر باری
کاذریعہ اور در دسر بن کررہ گئی ہے، جہال تک بمارا مطالعہ اور تجربہ ہے جدید تعلیم اور
اقتصادی انتقاب اس پرزیاد دائر انداز نہیں ہوا ہے، اس کی ادائی میں اس نے کوئی بزی
اصلاحی خدمت انجام نہیں دی، اجھے اجھے دیندار اور تعلیم یافتہ فائدانوں میں اب بھی
شادیاں بڑی و حوم و حام اور تزک واضنام کے ساتھ کی جاتی ہیں، بارا تی بزی و حوم
کے ساتھ جاتی ہیں، بارا تی بڑی شان و شوکت کا ظہار اور بزی ذہنت و آرائی کی جاتی ہیں سلیلہ میں شان و شوکت اور اینے تعلقات کی وسعت کے اظہار کے
کی جاتی ہے ، اس سلیلہ میں شان و شوکت اور اینے تعلقات کی وسعت کے اظہار کے
لئے بہت سے ایسے نے طریقے متعارف ہوئے ہیں، جو پہلے مرون نہیں تھے، ولیمہ بھی

بڑے بیانہ پر تیا جاتا ہے ،اس میں حسب حیثیت ول کھول کر خرج کیا جاتا ہے ،اور بہت جگہ مصارف بزاروں کی تعداد ہے لا کھول کی رقبول تک پیونج کئے جیں ، جن لوگول کے پاس نقد نہیں ہو تاوہ اس کے لئے قرض اور بعض او قات سودی قرض لیتے ہیں ، تام و نمود ، فخر و تعلقی اور مقابلہ اور مسابقت کے جذبات بھی اس میں خوب کام کرتے ہیں ، اس میں ہندوسان کے مسلمانوں کاقدم دنیا کے مسلمانوں سے آگے ہے۔

رقص وسرور اورراگ راگنی کارواج

جواسلام کے سراس خلاف ہے

ان گرانوں کو جھوڑ ہے جو تنی ہابند شریعت ہیں، یا جواملا می تحریکوں ہے متاثر ہو چکے ہیں، محفل سرود اور اگر راگئی، شادی کی تقریبات کا ایک لازمہ اور خوشی کے اظہار کی ایک علامت ہے، بہت ہے فاند انوں ہیں شادی ہے گی روز پہلے ہے راگ اور گیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس کے لئے تا تنیں، ڈو منیاں کی روز پہلے ہے آکر مقیم ہو جاتی ہیں، اور فاند الن کی لڑکیاں بھی اس میں حصر لیتی ہیں، کی روز پہلے ہے لڑک مایوں (مانجھے) بٹھائی جاتی ہے، اور اس کا پروہ کر اُدیا جاتا ہے، اب بہت جگہ گانے اور راگوں کی جگہ ریکار ڈیگ نے باور اس کا پروہ کر اُدیا جاتا ہے، اب بہت جگہ گانے اور راگوں کی جگہ ریکار ڈیگ نے لی ہے، قدیم زمانہ میں خاص طور پر رؤساء اور زمینداروں کی جگہ ریکار ڈیگ نے لی ہے، قدیم زمانہ میں خاص طور پر رؤساء اور زمینداروں کے بیاں محفل رقص کا بھی انتظام ہو تا تھا، اور اس کے لئے پیشہ وررقاصاؤں، اور گانے والوں کی خدمات حاصل کی جاتی تھیں، اب پچھ اصلاحی کو ششوں اور تعلیم کے اور کی اور کی قدمات کی وجہ ہے اس میں بہت کی آخمی ہے۔

## ہند دستانی مسلمانو ں کی شادیوں کے بچھ مقامی اجزاءا درطور وطریق

بند، ستانی مسلمانوں کی شادیوں میں پچھ اجراء مقامی ہیں، جو سیبیں کے مسلمانوں کی قصوصیت بن محے ہیں، اور دو در ہے ملکوں کے مسلمان اس ت شانہیں، مثلا بند و ستان کے بعض صوبوں میں لڑ کے کی طرف ہے پچھ فرما تشیں اور مطالبات ہوتے ہیں، جن کا پورا کر تا بنی والے کے لئے ضروری ہو تا ہے، اور جن کو بعض مقامات میں "ملک "کی رسم ہے یاو کرتے ہیں، خود ہند و ستان میں ہر جگد اس کا رواج نہیں، مر جیا ترک کے مسلمانوں کو اس کا سجمنا مشکل ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے ؟ اوراس کا کو کی اطلاقی جو از ہو سکتا ہے ؟ یہاں اس بحث کا موقع نہیں کہ اس سے اب لڑ کول کو مناسب جو زا مئے اور ان کے والدین کے لئے ان کے فرض ہے سیکد وش ہونے میں مناسب جو زا مئے اور ان کے والدین کے لئے ان کے فرض ہے سیکد وش ہونے میں کہ سے مشکلات بید ابوگی ہیں، اور انحول نے زندگی کو کھنا تکن اور شادی کو کیسا عذاب بتاویا ہے۔ کہیں مشکلات بید ابوگی ہیں، اور انحول نے زندگی کو کھنا تکن اور شادی کو کیسا عذاب بتاویا ہے۔ اس معلوم ہو تا ہے، دوسر سے ملکوں میں نہیں، بیٹی کی طرف سے و ہے ہوئے جونے کی نماکش معلوم ہو تا ہے، دوسر سے ملکوں میں نہیں، بیٹی کی طرف سے و ہے ہوئے جونے کی نماکش معلوم ہو تا ہے، دوسر سے ملکوں میں نہیں، بیٹی کی طرف سے و ہی ہوئے ہوئے کی نماکش معلوم ہو تا ہے، دوسر سے ملکوں میں نہیں، بیٹی کی طرف سے و ہی ہوئے ہوئے کی نماکش معلوم ہو تا ہے، دوسر سے ملکوں میں نہیں، بیٹی کی طرف سے و ہی ہوئے ہوئے کی نماکش معلوم ہو تا ہے، دوسر سے ملکوں میں نہیں، بیٹی کی طرف سے و سے ہوئے کی نماکش کی ملک کی سے دوسر سے ملکوں میں نہیں، بیٹی کی طرف سے و ہوئے ہوئے کی نماکش کی کی کھیں کی کی کو کو کو کی کا کو کو کھیا کو کا کو کھیا کو کو کی کو کھیا کو کو کھیں کی کو کھی کی کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھیں کی کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کھی کو کھی کی کھی کو کھی کی کھی کو کھی کی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو

(۱) ان سطروں کے تیجے وقت اخبارات میں یہ افسوس تاک فیر پڑھنے میں آئی کہ بہار کے ایک شہر ہیں۔ کے ایک سلمان مارکنگ افسر نے اس بنا پر خود کشی کرئی کہ وہ اپنی چار بیٹیوں کے لئے افر کے داوں کے مطلوب جہنے (حمد ق جریک کرنے سے قاصر تھے (صدق جدید سرماری علاقے) کی فرمائش پوری کرنے سے قاصر تھے (صدق جدید سرماری علاقے) جو افرائیاں مطلوب جبنے نیس لا تھی، ان کو جلاو سے یا کسی طریقہ سے مارو سے کے بکشرت و افعات جش آئے گئے جی سام اور علی میں چہ سودی مورتی جل کر ہلاک ہو تشکی ایک مطابق دیلی میں اب جبنے کے لئے ہر بارو کھنے پر ایک بو تشکی ایک مطابق دیلی میں اب جبنے کے لئے ہر بارو کھنے پر ایک و لئی کر اداری کو جلاکر مارو الله عالا ہے۔

اوربادات کے شہر میں گشت کرنے کا (جو بہت ی براوریوں کا معمول ہے) بھی دوسرے ملکوں میں پہتے نہیں ،اس کے علادہ شادیوں میں رو نمائی، سلام کرائی، نیوتا، بہنوئی سالہ کا نازک رشتہ اور آپس کا انہی سزاق، چو تھی و غیرہ اور جسیوں رسمیں ہیں ،جو بہت سے ہندو ستان کے ساتھ بہت سے ہندو ستان فائدانوں میں ابھی تک مروج ہیں، اور جو ہندو ستان کے ساتھ کفسو میں ہیں، اور غالباس عقیدے پر جنی ہیں کہ شادی آیک بشن سرت اور ایک عام تفر سے، خوش باشی اور زندودلی کا موقعہ ہے جس میں افراد خاندان اور عزیز مہمان زندگی تفر سے، خوش باشی اور زندودلی کا موقعہ ہے جس میں افراد خاندان اور عزیز مہمان زندگی ضابطوں اور پایندیوں کو بالائے طاق رکھ کرزندگی کا لطف اٹھاتے ہیں، یہ تخیل ہندو ستان کے سراج سے خاص مناسبت رکھتا ہے ، جو بھیشہ سے رنگ و آہنگ کا دلدادہ اور تنوع وجدت، میں طاب اور لطف دا نبساط کا شائل رہا ہے، اور جس کا اظہار یہاں کے میلوں، وجدت، میں طاب اور لطف دا نبساط کا شائل رہا ہے، اور جس کا اظہار یہاں کے میلوں، تہوار در ادراور رسموں میں کیا گیا ہے۔

## نكاح خوانى كى رسم اوراس كاطريقيه

محفل نکاح کی کاروائی عام طور پر اس طرح عمل عی لائی جاتی ہے کہ نوشہ نیا جوڑا پہن کر (جو عام طور پر بنی والوں کے یہاں ہے آتا ہے) محفق میں نمایاں جگہ بیشتا ہے بندستان میں بہت جگہ سپر ہاور کنگنے کی مجی رہم ہے، جس کو پابند شریعت مسلمان پند نہیں کرتے، نکاح خوانی کی رسم کوئی مجی عالم یاپڑ ھا نکھا مسلمان اواکر سکتا ہے ،اس کے لئے قاضی کی شرط نہیں، بن کا مسلمان بادشاہوں کے زمانہ میں پورے ملک میں نظام تھا، اور جن کا ایک ضرور کی اور خوش کو ارتبی فریضہ نام پر حاتا ہی تھا، زیادہ مسنون فظام تھا، اور جن کا ایک ضرور کی اور خوش کو ارتبی فریضہ نام پر حاتا ہی تھا، زیادہ مسنون

ً محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ "

44

طریقہ میہ سے کہ<sup>ان</sup>ہ کی کاباب یا کوئی دوسر او<mark>لی نکاح پڑھائے ،اس لئے کہ حضرت فاطمہ کا</mark> نکاح خود آنخضرت منت فی نے حضرت علی سے برحلیا، اس وقت دو کواہ اور ایک و کیل الركى كے ياس جائر اس كو اطلاع ويتے جي كه اس كا نكاح فلاق مروے استے ميرير كيا جارباہے، ہندوستان میں اس کا جواب عام طور پر خاموش سے دیا جاتا ہے، اور اس کو ر ضامندی کی دلیل اور منظوری کامر ادف سمجما جا تا ہے، یہ محواہ اور و کیل عام طور پر افراد خاندان اور لز کی ک قریبی رشته دار بوت بین، نکاح خوال اسکے بعد بلند آواز سے قر آن شريف كى كيرة آيات چند احاديث اوروعائيه كلمات عربي من كبتاب،جس كو خطبہ کاح کہتے ہیں، اس کے بعد ایجاب و قبول کراتا ہے، جس کے عام الغاظ یہ ہوتے جیں کہ "میں نے فلاں صاحب کی لڑ کی جس کانام یہ ہے گوان کی طرف ہے استے مہر ہر تمبارے نکاع میں دیا، تم نے قبول کیا؟"اس پر نوشہ اتنی آواز میں جو قریب میں من لی جائے کہتا ہے کہ "میں نے قبول کیا" پھر نکاح خوان اور شر کائے محفل دعا کے لئے ہاتھ انحائے ہیں،اور دیا کرتے ہیں کہ زوجین ہیں محبت والفت ہو اور ان کی از دواجی زید گی کامیاب اور بر مسرت گزرے مید خطبہ عام طور پر عربی میں پڑھاجاتاہے(ا)۔

## ایک جا ہلی رسم کی اصلاح

احمد خال کاکا نے سید احمد شہید صاحب ے عرض کیا کہ ہارے اس طک میں بید رہم ہے کہ اپنی حیث سید احمد شہید صاحب ے عرض کیا کہ ہارے اس طک میں بید رہم ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق لڑ کے والول سے زر نقد لئے بغیر کوئی اپنی بی کا نکاح کسی کے بینے کے ساتھ نہیں کرتا، کوئی لڑ کے والے سے سورو بے ، کوئی جاریا کی

لائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ "

<sup>(</sup>۱) ماخوز بهندوستانی مسلمان ایک نظری من ۳۹۲۳۵

المراجعة الم

سو، کوئی بزار لیتا ہے، لڑے والے غریب رویئے کی تلاش میں جیران سر کروالیار ہے جیں ان کی بنیال بیچاری بیٹھی رہتی ہیں اور نکاح نہیں ہوتا، اس بستی کی عورتی آپ ہے واد خواواد رانصاف طلب ہیں وہ کہتی ہیں کہ سید بادشاہ کوالقد تعالیٰ نے ہمارالمام بتایا ہے وہ

خدا کے لئے ہماری بیٹیول کا تنظام کریں اور ہم کوعذاب سے نجات دیں۔

یہ من کر سید صاحب بڑی دیر تک عالم سکوت میں رہے اس کے بعد فرمایا کہ تم نے بہت اچھا کیا ، جو ہم ہے کہا ، انشاء اللہ تعالی ضرور اس کا تدارک کریں گے ، تم خاطر جمع رکھو اور میہ بہت ہی بری رسم تمہارے ملک میں ہے ، اللہ تعالی تم لوگوں ہے اس کو چھڑا دے اور تم سب لوگوں کو بورا بور اسلمان اور شبع سنت بنادے!

سید صاحب نے ای دن اور اس کے اسکا دن بہتی کے سب لو کو لہا کو بلولیا اور زی کے ساتھ وعظ و تھیجت فرمائی، اور نکاح کی ضرورت و نعنیات اور اس رسم کی قباحت بیان کی اور فرمایا کہ تم سب صاحبوں نے میر سے ہاتھ پر بیعت ہدایت اور بیعت امامت کی ہے اور شریعت کے تمام احکام تبول کئے ہیں، اور ہرا کی گناہ اور ہر کام ہے تو ہی ہوت کی ہے، تو خدا اور رسول کا تکم مان کر اس گناہ سے بھی تو ہہ کرو اور وستور شریعت کے موافق ہر ضاء ر فیت اپنی بیٹیوں کا اپنی براور کی میں نکاح کردو اور یہ فدا اور رسول کے علی براور کی میں نکاح کردو اور یہ فدا اور رسول بیت کے علم کے خلاف روپ لیے کا دستور ترک کرو، اگر بھی نمانو کے ، تو اپنے حق میں بہت براکر و می ۔

آپ کی تقریریہ س کرسب نے جا المیت کی اس رسم سے طوعاً و کرہا تو یہ کی اور اپنی بیٹیوں کے نکاح کرد سینے کا قرار کیا۔

" محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ "

### ل*ژ کیول* کی زهتی

جن لڑ کیوں کا نکاح ہو جایا کر تا تھا، وہ مجھی اس انظار میں کہ پٹھا**نوں ک**ی رسوم کے مطابق رخعتی کا سامان ہو، برسول جیٹھی رہتی تھیں، یبال تک کے بعض من رسیدہ ہو جاتمیں ادر اس ہے بہت می قباحتیں پیدا ہو تنمی، منگورہ میرا ہے کہ اس زمانے میں تا کید ہوئی کہ جن او گوں نے اپی لڑ کیول کا نکاح کرویا ہے اور وہ سن بلوغ کو پیوچ چکی جیں ان کوان کے شوہروں کے محمرر خصت کیا جائے، تھم جاری ہواکہ جن بالغ اثر کیوں کو نکاح کے باوجود ان کے شوہروں کے گھررخصت نہیں کیاجا تا، ان کی اطلاع کی جائے النا کے لئے کار ندے مقرر ہوئے کہ جو والدین باسریرست ان جوان لڑ کیول کو رخصت نہیں کرتے ،ان سے ہزور حکومت رخعتی کرائی جائے ،اوران کے شوہروں کے حوالے کیاجائے، حافظ عبداللطیف صاحب او رخصرخان کالی اپی جماعت کے ساتھ اس خد مت بر مامور ہوئے ،دیہاتول میں شوہرول کے اظہار وبیان کے مطابق ان لڑ کول کو ر خصت کرایا کیا،اس کی عملی صورت به تھی کہ جب شوہر ماکم (شرعی) کے بہال تالش کرتاکہ فلال دیبات یاموضع میں میری منکوحہ بالغہ ہے اور اس کور خصست خبیس کیاجاتا تولز کی ہے تاب کودوسرے اولیاء (شرعی) کے ساتھ طلب کیا جا تالوراس کو نہمائش بلنغ کی جاتی کہ اپنی لڑکی کور خصت کرے ،اگر وہ قبول کر لیتا، توایک د ن اس کے لئے معین کرلیتاورنہ جاتم کی طرف ہے ایک ون اس کے لئے معین ہو جاتااس روزاس کا شوہر عافظ عبداللطيف ياخصر خال كوايية ساته لے جاكرائي بوي كور خست كرالاتا(ا)-

<sup>(</sup>۱) ماخوز سر ساحم شهیدج ۲- من ۱۳۱۳

المتوافية فتحالب فتحالب فتحالها فتعالم فتحالهم فتحالهم فتحالهم فيحاله فتحالها فتحالها فتحاله فتحاله فتحاله فتحاله

### بيوه كاعقد ثانى اور هند شتانى مسلمانون انتيازى معامله

یوہ کاعقد تائی شرکی نقط کظر سے اور مسلمانوں کے عرف اور روائ علی کہمی معیوب اور قابلِ اعتراض فعل نہیں سمجھا جاتا تھا، یہ ان کے نبی کی سنت تھی اور ہر دور جل جلیل القدر علیاء، خدار سیدہ بزرگ، اور سشاکخ اور باعظمت سلاطین با تائل ہوہ عور تول سے خود شاد کی کر تے تھے اور اپنی ہیوہ بہنوں اور بیٹیوں کا حقد ٹائی کر اتے تھے، ہندہ ستان کی تی تیموری خوا تمن اور مغلیہ خاند ان کی متعدد بیٹیات نے ہوہ ہونے کے بعد عقد ٹائی کیا اور تاریخ میں ان کے نام عزت واحر اس کی ساتھ لئے گئے ہیں، جہال تک ہم کو علم ہے۔ کو رشادی (۱۹ کا - کے سراء جیسا کہ خواتی خال کے بیان سے معلوم ہوتا ہے) کی سندہ ستان کے شرفاہ اور اونے خاندانوں ہیں اس کو فتیج اور معیوب فعل اور عورت کی وفاداری اور عزت کے ساتھ کی جورت کی منافی سمجھا جانے لگا، یہاں تک کہ جو تحق اس کی جرأت کر تا تھا، وفاداری اور عزت کے سنائی سمجھا جانے لگا، یہاں تک کہ جو تحق اس کی جرأت کر تا تھا، اس کا خاندانی سمجھا جانے لگا، یہاں تک کہ جو تحق اس کی جرأت کر تا تھا، اس کا خاندانی سمجھا جانے لگا، یہاں تک کہ جو تحق اس کی جرأت کر تا تھا، اس کا خاندانی سمجھا جانے لگا، یہاں تک کہ جو تحق اس کی جرأت کر تا تھا، اس کا خاندانی سمجھا جانے لگا، یہاں تک کہ جو تحق اس کی جرأت کر تا تھا، اس کا خاندانی سمجھا جانے نگا، یہاں تک کہ جو تحق اس کی جرأت کر تا تھا، اس کا خاندانی سمجھا جانے نگا، یہاں تک کہ جو تحق اس کی جرأت کر تا تھا، اس کا خاندانی سمجھا جانے تھا ور اس کی گاہ سے دیکھاجا تا تھا۔

بعض اوقات میال بیوی دونول کو ترک وطن پر مجبور ہوتا پڑا ہے تیر ہوی مسلم صدی بجری کی پہلی چو تھائی او را نیسویں صدی کے اواکل میں ہندوستان کے مشہور مسلم اورد بی پیٹواحضرت سیداحمہ شہید رائے بریلوی نے اس خفاف اسلام فرہنیت کے خلاف اصلاحی مہم چلائی اور خود اس رسم کو توز کراور ان کے دوسرے رفقاء و معتقدین نے عملی اقدام کر کے اس مر وہ سنت کوز تدہ اوراس خیال کی عملی تردید کی کہ بیفعل معیار شر افت اور جذب کوز تہ کاف ہے ،اس وقت سے مسلمان خاند انوں میں بیا عمل اتنا شر افت اور جذب کوز تہ وصدی پہلے تھا، اب بھی اگر چہ بہت تی مسلمان بیوائیں اپنی مرضی یا کی مجبوری سے عقد ٹانی کے بغیر رہتی ہیں، لیکن عقد ٹانی کااچھا بیوائیں اپنی مرضی یا کی مجبوری سے عقد ٹانی کے بغیر رہتی ہیں، لیکن عقد ٹانی کااچھا

فاصار دان<u>ن ا،</u> جاتا ہے(۱)۔

بيوه كانكاح

ہو ہ کا نکاح ٹائی مسلمانوں کے اس دینی داخلاقی انحطاط کے دور میں جس میں سلمان شرفاء مندواند رسم ورواج سے بورے طور پر متأثر ہو چکے تھے، اور بہت جگ شریعت کے بچائے نفس اور عرف وعادات کا دور دورہ تھا، بڑے ننگ وعار کی ہات اور خا! فد أب شر فاسمجما جا تا تعاخانی خال نے اپنے زمانہ عمید محمد شاہل کے متعلق شہاد ت دی ہے کہ "بندوستان میان شر فاہ اسلام کہ مراداز اصل مشائخ عرب است، اس عمل ( عقد بیوگان) در هندو ستان فتیج و عیب دانسته ترک رویه <sup>ک</sup>ه یاء داجداد که موا**فق** حکم خدا مطابق شرع محمه ی است نمو د ه اند " تیر بهوی صعبری کی ابتد انتک به کرابهت و حقارت قلوب میں اس طرح جاگزیں ہو چکی تھی کہ بیمسلمانان ہند کا ایک عرف اور رواج بن چکا تھا۔ اس کا انداز و کرنے کے لئے کہ اس مئلے نے کتنی اہمیت اختیار کرلی تھی،اور اس کی مخالفت کتنی د شوارتھی ،اور یہ کہ بعض علاء اس رواح کی حمایت میں تھے ،اور اس کے شہوت میں نقیمی و لا کل اور نظائر پیش کرتے تھے، یہاں نگاح بیوگان کے سلسلے میں ایک استفتااور تیر ہویں صدی کے ایک عالم کے تکم ہے اس کاجواب نقل کیا جاتا ہے۔ "سوال: - كيا فرماتے بيں علماء دين ومفتيان شرع متين اس مسئلے میں کہ بعض امور ہندوستان میں اس دیار کے شر فاء اہل اسلام میں ابتداہے آج تک برابر مروج ہیں، اور ظاہر آشرع کے خلاف

(۱) مَا فُوهُ: بندوستانی مسلمان ایک نظر می من ۹۳ به

<sup>&#</sup>x27; محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ '

ہیں ، تمر رسم ورواج کے مواقق کہ برشبر کے لوگول میں دہ اسور ابطور رسم ورواج قراریامے ہیں اوگ اس سے مطابق عمل کرتے ہیں ا اور رسم ورواح کو شرع پر مقدم جانتے ہیں، چنانچہ مجملہ ان امور کے ایک امریہ ہے کہ بیوہ عورت کا نکاح ٹانی کرنا فتیج جانتے ہیں، اس کا نکاح ٹانی کرنے سے پر ہیز رکھتے ہیں، حتی کہ اگر ہوہ عورت نکاح ٹانی ہر راضی ہو جائے تو اس کے ولی شر افت کی غیرت سے مِرَّلُزاسَ امر كوجا مَزندر تحيس هي "أجيبُوا، دُحمُحُمُ اللَّهُ تَعَالَى"-اس استفتاکا جواب خاصاطویل ہے، یہاں اس کا اختصار اور انتخاب پیش کیا جاتا ہے: -جواب - "الاشباه والنظائو" من لكعاب كدجمنا قاعره به ے کہ عادت علم ہے ، ایکن اس کے اعتبار پر شر عاصم کیا جاتا ہے ، یعنی عادت کا اعتبار کرنا احکام شرعیه میں شرعاً ثابت ہے، اور پیر قاعدہ اس اصل ہے تابت ہواہے کہ آنخضرت علطہ نے فرمایا۔ ہم كه " بارأه المسلمون حسة فيهو عند الله حسن " بعني جس امر كوالل اسلام بہتر جانیں اللہ تعالی کے زویک مجی وہ اسر بہتر ہوگا اور بدی نے "شرح مفنی" میں لکھا ہے کہ عادت سے مرادوہ امر ہے کہ اس کا استقرار نفوس میں ہو جائے ،اور وہ ان امور سے ہوک النا کا اعتبار چندمر حبد سلیم طبائع کے نزدیک کیا گیاہو(۱)۔

جب اس مقدے کی تمبید بیان کی منی اور عرف اور عادت کے

<sup>(</sup>۱) اس موقع پر مفتی صاحب نے ان جزئیات کا تذکرہ کیا ہے ، جن شک فقہانے حرف کومعیار قرار دیا ہے اور ای کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔

معنی ظاہر ہوئے، اور یہ مجمی معلوم ہوا کہ آکثر مسائل اس بتا ہر انتخراج کئے ملئے ہیں،اور یہ مجی معلوم ہوا کہ عرف شرع پر مقدم ے بشر طبیکہ عرف نص کی تصریح کے خلاف نہ ہو توجانا جاہتے کہ مہلی صورت کے بارے میں جواب یہ ہے کہ بیوہ عور تمی ایمان کی قوت ہے اس قدر صابر اور اپنے ننس پر جابر ہو جائیں کہ غیرے کی وجدے نکاح ٹانی سے برمیز کریں اور اینے لئے نکاح ٹانی کو روانہ رتھیں ،اس واسلےکہ کفاراس بارے بیں ملعن کرتے ہیں کہ دوسر ہے شوہر کے ساتھ نکاح کیاجائے اور اس امر کور ذیل اور خسیس قوم کی خصومیت جانبتے ہیں، اور شرافت کے خلاف سمجھتے ہیں ، تو الیک حالت میں ان بیوہ عور تول کااللہ تعانی کے نزد میک اعلیٰ در جہ اور بلند مريه مو گاورني الجمليه ايسي بيوه عور تول كو حضرت سر ور كا نئات كي ازواج مطہرات کے حال کے ساتھ مشابہت اور ان کی پیروی عاصل ہو عق ب، البت المناع كى علت من فرق ب\_ اور بالفرض اكروہ فكاح تانى ير راضى بھى موجائيں اوران كے ولی کی جانب ہے ممانعت ظہور میں آئے تو اس میں مجمی شرع کی مخالفت لازم نہیں آتی ہے،اس واسلے کہ بعض مقام اور بعض امور یں اس لحاظ ہے کہ اس میں کسی امر کے کرنے یانہ کرنے میں غيرت ہوتی ہو اور شرافت میں خلل آتا ہواور اپنی ملرف اکسی مغت کی نسبت ہونے کاخوف ہوکہ باعتبار عرف نہایت ند موم ہو

توالی صورت میں شرع سے تجاوز کرنے کو علاونے متحسن جاتا ہے،

چنانچے یہ امر اس محج عدیث ہے کہ مسلم میں ہے، مستبط اور مستفاد ہو تا ہے اور وہ عدیث یہ ہے:-

"غَنَّ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: وَلُوْ وَجَدْتُ مَعَ آهْلِي رَجُلاً، لَمْ أَمُسُهُ خَتَّى اتِيَ بَأَرْبَعَة شُهَدَاءَ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ، نَعَمْ قَالَ، كُلَّا وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ أَنْ كُنْتُ أَعَاجِلُهُ بِالسِّيفِ قَبْلَ ذَلِكَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِسْمَعُوا إِلَى مَايَقُولُ سَيْدُكُمْ إِنَّهَا لَغَيُورٌ وَأَمَّا أَغَيْرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغَيْرُ مِنْيُ " لِعِمَّ الِوَهِرِيرُةُ ے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ نے کہا کہ اگر میں اینے اہل کے ساتھ میں مر د کویاؤں تو کیااس مر دے تعرض نہ کروں حتی کہ جار مواه لے اور اسل اللہ علق نے فرمایا کہ "بال" سعد بن عبادة نے کہاکہ "ہر گز نہیں بتم ہاس ذات کی کہ اس نے آپ کوحل پر مبعوث فرمایا ہے کہ میں اس سے قبل اس کاعلاج مکوارے کرول گاہ یعن اس کو قتل کروالوں گا" تو آنخضرت علی نے فرمایا کہ "سنووہ بات، جو تمہارے سر دار کہتے ہیں، یہ نہایت صاحب غیرت ہیں، اور می ان ہے مجمی زیادہ صاحب غیرت ہوں، اور اللہ تعالی مجھ ہے ہمی زیادہ صاحب غیرت ہے " صحیح بخاری میں ہمی ہے حدیث کچھ کم تغاوت کے ساتھ وار د ہے تواس مقام میں سعد بن عبارہ نے غیرت کی نہایت زیادتی کی وجہ ہے قتل کرنے کواختیار کیا اوراس مقام میں قل کرنے کو اختیار کر ناشرع کی حدے تجاوز کرتاہے ، مگر جناب

رسائت مآب مل الله في الري المرائل الدورائل الدورائل الله سعدايك صادب فيرت مناس بين الدوسات بين زياده صاحب فيرت بول او رائلة الحالى بحص بين الدو الله بين الدور وحرى بول او رائلة الحالى بحص يحى زياده صاحب فيرت بين الرشاد فرمايا كه حديث مين وارد به كه المخضرت عليه في منها وها بطن "لين الله الو من غير به خوم الفواجش ما ظهر منها وها بطن "لين الله تعالى كى غيرت سهم الموركو حرام فراياتوجس صورت مين كه بيوه عورت كانكال من مباح بو اكر نااور نه كرنادوتول برابر بول البيانه بوكد الى كافواجش مورت مين كه بيوه عورت كانكال من مباح بو اكر نااور نه كرنادوتول برابر بول البيانه بوكد الى كافواجش مورت مين كه بيوه عورت كانكال خوابش كه يولا يا نام وكي طرف من ممانعت وقوع مين آئ تو طد شروى بو تواكن من المروى كل طرف من ممانعت وقوع مين آئ تو طد شرى من منادة في اختيار كيا قيار كيا قيار كيا قيار الها من عيادة في اختيار كيا قيار (ا) -

علائے مسلحین نے اس ذہنیت اور اس جابلی حمیت کے خلاف اپنی زبان اور تلم سے تبلیغ خود حضرت شاہ عبد العزیز نے نہ کورہ بالافتویٰ کا یہ لیل جواب لکھا اور اس کی عالمانہ تردید کی آپ نے فاری میں نکاح ہوگان کے جُوت و نعنیات اور اس کو نعل ہی عالمانہ تردید کی آپ نے فاری میں نکاح ہوگان کے جُوت و نعنیات اور اس کو نعل ہی سیحضے والوں کی ند مت و تردید میں ایک موثر رسالہ فاری میں نکھا ہے (۲)،خود حضرت سید صاحب نے "صراط استقیم" میں اس مردہ سنت کوزندہ کرنے اور اس کی ترویج پرزور دیا ہے اور ہوہ کے نکاح ٹائی کو فتیج سمجھنے کو ہندؤں کی صحبت واختلاط کا بھیجہ قرار دیا ہے،

بران بنيانية والمراجع في في في المراجع والمراجع والمراع والمراجع والمراع وا

<sup>(</sup>۱) ترجمه ماخوذان سر در عزیزی مطبوعه تخر الطابع تکعنونس ۴۰۳-۸۰ س

<sup>(</sup>۲) مجموعه كرسائل قلمي كتب خلنه ندوة العلماء \_

کئین مد توں کی اس متر وک سنت کے احیاہ وترو تج اور مبدیوں کے اس جابلی خیال کے استیصال کے لئے میہ تحریریں اصلاحی رسالے اور تقریریں کافی نہ تھیں ، منرورے اس کی تھی کہ کوئی مخطیم شخصیت اور مقتدائے زمانہ اپنے عمل ہے اس سنت کے احیاءاوراس ا جا بلی خیال کا ابطال کر تا او راس کی الیس پر زور و خوت دینا که اس کی قباحت ولول ہے بالكل نكل جاتى او راس كا عمومي رواج ہو جاتا ، الله تعالى نے اور دوسر سے عظیم الشان املاحی و تحدیدی کامول کے ساتھ بیعظیم الثان اصلاحی خدمت بھی، جس کا اثر سکڑ ول خاندانوں اور ہزاروں در گور عور توں کی زندگی ہر پڑتا ہے سید صاحب سے لی اور غیب ے اس کا سامان پیدا ہوا(ا)۔

# غيرالله سے استمداد وطلب حوانج

يُرِيدُونَ الْ يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّاعُوبِ

الشَيْطَنُ أَنْ يُصِلُّهُمْ صَلالًا بَعِيْداً.

ام اضاور بھار ہوں کے دور کرنے میں بتول اور طاغوت سے مدد طلب کرناء جس کا جامل مسلمانوں میں عام رواح ہو گیا ہے، مین شرک او رحمر ابی ہے، تراشے ہوئے ، تاتر اشید و پھر ول ہے اپنی منرور تیں ماتکنا، حق تعالیٰ کا صاف صاف انکار اور عین كفرے اللہ تعالى نے بعض ممراہوں كا حال بيان كرتے ہوئے فر ايا ہے -

وه جاہتے ہیں کہ وہ اپنامقد مہ سر محش کے وَقَدْ أَمْرُوا أَنْ يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيْدُ ﴿ يَاسَ لَهُ مِالْ كُدَانَ كُو عَمْ مِوابِ که اس کونه ما مین ، او رشیطان ان کو بهنگا

کر بہت دور لے جانا جا ہتاہے۔

(السلم: ٢٠)

ا کٹر تور نمی این انتہائی جہالت کی وجہ ہے غیر اللہ ہے جس مدد کے طلب کرنے

(۱) ماخود ميرت سيداحم شبيدي ا- من ٢٥٠٨-

المرابعة والمرابعة والمراب

ی مما نعت ہے ،اس میں متلا میں ،اور ان قر منی نامول سے بلاد فع کرنے کی ور خواست آبر تی جیں ،اور شر ک اور مر اسم شر ک سے اوا کرنے میں کر فقار میں۔

سيتليه

تعدو میت کے ساتھ اس مشرکانہ عقیدہ،اور مشرکانہ اعمال ورسوم کا مشاہدہ
اور احساس اس وقت ہوتا ہے، جب چیک کامر خی (جو ہندو ستان کی عور تول جی سیجلہ
کے نام سے مشہور ہے ) پیش آ جائے اس وقت اچھی بری عور تیں سب اس عام جہالت
اور گفر میں جتا انظر آتی ہیں، مشکل ہے کوئی عور سے ہوگی جو اس شرک کی باریکیوں ہے
محفوظ ہو،اور اس کے رسوم میں ہے کی رسم کی طرف اس موقعہ پر دہ ویش قدمی نہ
کرے، سواے اس کے جس کوائلہ محفوظ در کھے۔

كافرول كيتهوارول كي تعظيم اور

ان کے رسوم و عاد ات کی تقلید

ای طرح بندوؤل کے تبوراول کی تظیم اور یہودیوں کے مروج رسوم کے دنوں کا منانا بھی شرک کامستوجب ہے، چنانچ ہندوؤل کی دیوالی کے ونول میں جابل مسلمان، خصوصاً ان کی عورتی کفار کی رسیس بوری کرتی ہیں، اور اپنی مید مناتی ہیں، اور اپنی طرف سے بھی اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو عید مناتی ہیں، اور کفار کے تحاکف کی طرح اپنی طرف سے بھی اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو بالکل مشرکین ہیں، اور اپنے بر تنوں کو (بالکل کفار کے بالکل مشرکین ہیں، اور اپنے بر تنوں کو (بالکل کفار کے رسیس کا رسیس کی ایک ہوری کی ہے جمرکہ بھیجتی ہیں، اور اس تبوار اور زمانہ کا رسیس کی میں کر تھیجتی ہیں، اور اس تبوار اور زمانہ کا

#### بردا ہتمام کرتی ہیں ،یہ سب شرک ہے ،اور دین اسلام کے ساتھ کفر وا نگار ہے۔

#### پیرون اور بیبیون کی نیت سے روزہ رکھنا

ای قبیل ہے عور توں کا روزہ تھی ہے،جو وہ پیروں اور بیبیوں کی نیت ہے ر کھتی ہیں، اکٹراس کے نام اپنی طرف ہے تراش کران کے ناموں پر اس کی نیت کرتی میں ،اور افطار کے وقت ہرروزہ کے لئے خاص طریقہ اختیار کرتی ہیں ،اور روزہ کے لئے د نوں کا تعین بھی کرتی ہیں،اینے مطالب و مقاصعہ کوان روزوں کے ساتھ وابستہ کرتی جیں ،اور ان روزول کے و سلیہ ہے ہیرول اور بیبیول ہے اپنی ضرور تمیں طلب کرتی ہیں ہ اور یہ جمتی ہیں کہ انتمیں کی طرف ہے ان کی حاجت روالَ ہوتی ہے۔ یہ عمادت میں شرک ہے ،اور غیر اللہ کی عبادت کے وسیلہ ہے اپنی ضر در توں کوغیر اللہ سے طلب کرنا ے،اس عمل کی قیاحت الحمی طرح معلوم کرتی جاہے، حدیث قدی میں آیاہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ "روزہ میرے لئے ہے ،اور میں بی اس کا بدلہ دوں گا''، یعنی روزہ میرے لئے مخصوص ہے ،اور کسی دومرے کے روز وکی عبادت میں کوئی شرکت نہیں ،اگر جہ نسی عباد ت میں بھی اللہ تعالی کیساتھ شرکت جائز نہیں، لیکن روز و کی تخصیعی اس عبادت کی اہمیت کی وجہ ہے ہے ،ای لئے تاکید کے ساتھ اس عباوت میں شرک کی نفی

یے تحض ایک حیلہ ہے،جو بعض عور تیں (جب اس نعل کی قباحت بیان کی جاتی ہے) کہتی ہیں کہتی ہیں ۔ اور ان کا ثواب پیرول کو بخشتے ہے ۔ اگر وواس بات میں مجی ہوتیں، تو روزوں کے لئے دنوں کا تعین کیوں ضروری

وها ومن خير نام خير خير نام ومن وهو خير خير نام خير خير خير خير المرازي و المرازي خير خير خير خير و المرازي و م

بوتا آور نی نے کی تنسیم، اور افطار میں مختلف قبیج طریقوں اور آداب کی تعیین کی حدیث آیا ہے۔ اُنٹر اید ہوتا ہے کہ افطار کے وقت محرمات کاار تکاب کرتی ہیں، اور کی جرام چیز سے افطار اُرتی ہیں، اور ہے ضرورت موال کرتی ہیں، اور بھیک ما تھی ہیں، اور اس معل حرام ہیں ، اور اپنی ضرور توں کی شخیل، اور حاجت روائی کواس فعل حرام اس سے روزہ کھولتی ہیں، اور اپنی ضرور توں کی شخیل، اور حاجت روائی کواس فعل حرام کے ساتھ وابست مجھتی ہیں، میہ خود مین گر ابی ہے، اور شیطان لعین کار حوکہ ، اللہ تعالی کی ان تی مرج واب سے تفاظمت قرمانے والا ہے "(کمتوب ۱۰۳ میں اللہ از اہل ادافت)۔

ای طرح جد اُنتخطیمی کی ممانعت کے بارے میں آپ کے متعدد واضح اور عاقر کمتو بات ہیں، جن میں میں جد اُنتخابیات دری فریل ہیں۔

حاقتور کمتو بات ہیں، جن میں سے چندا قتیاسات دری فریل ہیں۔

الین ایک مر یہ میر محمد نعمان کے ایم کمتوب ہیں فرماتے ہیں۔

العنس فقباء نے آگر چہ سلاطین کے نئے مجدہ تحیت کو جائز قرار دیا ہے، لیکن سلاطین عظام کے لئے مناسب بیہ ہے کہ اس معالمہ بیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ بیں تواضع و فرو تی سے کام لیس، اور اس انتہائی پستی و شکتگی کواللہ کے سوائسی کے لئے ؟ جائز نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیک عالم کوان کے لئے مسخر کر دیا ہے، اس نامہ تبارک و تعالیٰ نے آیک عالم کوان کے لئے مسخر کر دیا ہے، اس نامہ ناری خاص و رہ مناویا ہے ، اس نامہ ناری کی خاص اس خرک کی عبالا یا جائے ، اور اس خال کی کا کسار کی کو جو کی لی عاجزی اور شکتگی کو کا ہر کرتی ہے، اس خری کی کا مسار کی کو جو کی لی عاجزی اور شکتگی کو کا ہر کرتی ہے، اس بارگاہ عالیٰ کے لئے مخصوص رکھنا جا ہے ، اور اس معالمہ میں اس کے ساتھ شرکت نہیں ہوئی جائے ، اگر چہ ایک جماعت نے اس فعل کو جائز قرار دیا ہے ، مگر ان سلاطین کوخود اپنی خاکساری اور اور ب

ے اس کی اجازت نہیں دخی جائے ، کیونکہ مطابق ارشاد ربانی "ها جوزاء الإخسان کا برلہ احدال ہی استان کا برلہ احدال ہی ہے"۔ (کمتوب ۱ مرام میر محمد نعمان) ہے "۔ (کمتوب ۱ مرام میر محمد نعمان) استان کا مرید شخ نظام تھائیں کے کمتوب میں قرمائے ہیں ۔

"او محول نے بیان کیا ہے کہ تمہار ہے بعض ظفاء کوان کے مرید کرتے ہیں، وہ زمین ہوئی پر بھی اکتفا نہیں کرتے، اس نعل کی قباحت اظہر من الفتس ہے، ان کو منع کرو، اور منع کرنے ہیں ہوری کختی اور تاکید ہے کام لو، اس طرح کے افعال ہے اجتناب کرنا ہے۔ فخص ہے مطلوب ہے، ہالخصوص اس فخص ہے جس نے اپنے کو فلق فدا کی اقتداء کے لئے چیش کیا ہے، اس فتم کے افعال ہے اس فخص کا اجتناب کرنا بخت ترین ضروریات ہیں ہے، ای مقال ہے اس فخص کا اجتناب کرنا بخت ترین ضروریات ہیں ہے ، کو نکہ اس کے چیرو اس کے الحال کی افتداء کریں می ، اور بلایس کرفتار ہوں گے "(۱)۔ اعمال کی افتداء کریں می ، اور بلایس کرفتار ہوں گے "(۱)۔ اعمال کی افتداء کریں می ، اور بلایس کرفتار ہوں گے "(۱)۔

(۱) ماخوز: تاریخ د خوت و مزیمت رچ ۲-ص ۲۶۴۴۲۳۰



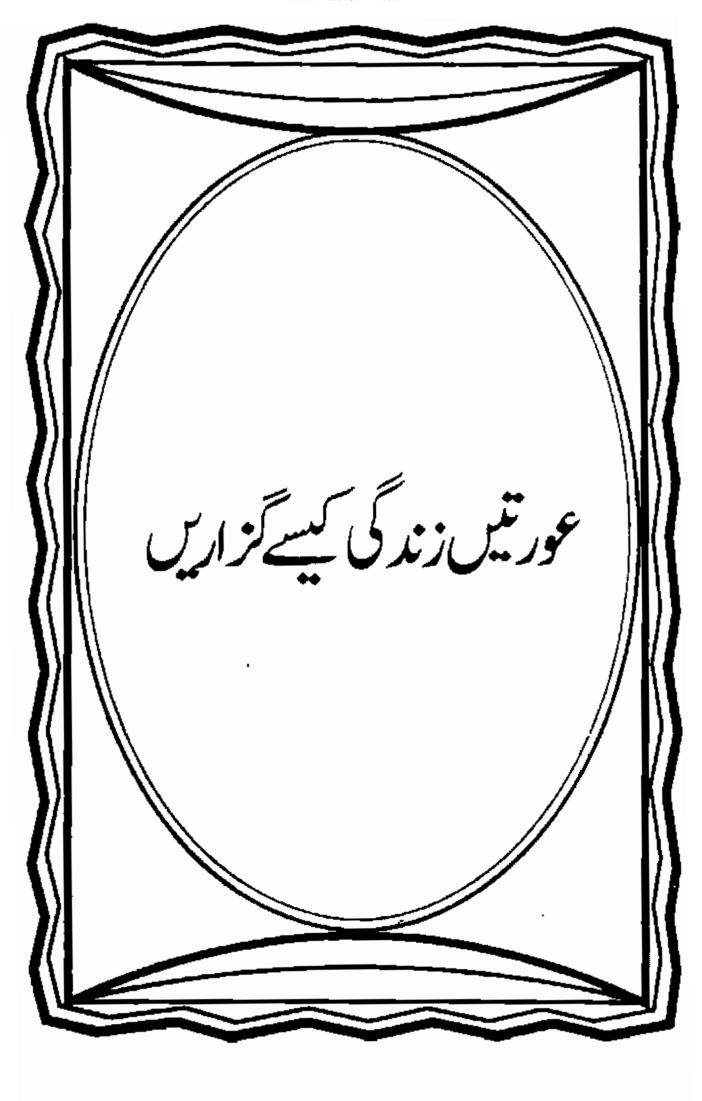

# عورتیں زندگی کیسے گذاریں

الله تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم

ے ہم کواسلام عطافرمای<u>ا</u>

اللہ تعانی کا شرب کہ اللہ تعانی نے ہم کو مسلمان بیدا کیا، مسمدان گھروں یل بیدا کیااور ایمان نصیب قربایا، اور شریف گھرانوں یس ہم نے آئکمیس تحولیں اور پھر اللہ تعانی کا اور زیادہ فضل ہے کہ وین دار گھرانوں یس ہماری پرورش ہوئی، اور پھر بیدا حسال عظیم قربایا کہ مردول سے اللہ تعالی نے تبلیقی کام شروع کرایا، اور اس کی برکات گھرول تک بہو تجیس، اور اب تواللہ کے فضل و کرم ہے گھروں یس ہماری ما کس، ہمین تبلیقی کام کرنے لگیس، اس کی برکات ہے ہم اچھا برا بجھنے گئے، حرام طال، نیک و بد، جائز تا جائز، اللہ کس کام ہے راضی باتاراض ہو تا ہے اس کی پچھ ہم کو سوجھ ہو جھ ہو نے گی اور اس کی اللہ کس کام ہے راضی باتاراض ہو تا ہے اس کی پچھ ہم کو سوجھ ہو جھ ہو نے گی اور اس کی جھ بوجھ ہو نے گی اور اس کی گھر بی جو ایڈ کری جس ہو اللہ رسول کو بہند ہیں، اور کون کون کون کی چیز ہیں ہونی چاہے، جیں، اور کون کون کی چیز ہیں ہونی چاہے، جس ہونی چاہے، گھروں میں دبنا سبنا کیسا ہونا چاہے، لباس و کپڑے کون سے شریعت کے مطابق ہیں، گھروں میں دبنا سبنا کیسا ہونا چاہے، لباس و کپڑے کون سے شریعت کے مطابق ہیں، گروں میں دبنا سبنا کیسا ہونا چاہے، لباس و کپڑے کون سے شریعت کے مطابق ہیں، گروں میں دبنا سبنا کیسا ہونا چاہے، لباس و کپڑے کون سے شریعت کے مطابق ہیں، ان باتوں کا اب گروں میں شریعت کے موافق ہیں، کون سے شریعت کے مطابق ہیں، ان باتوں کا اب گروں میں

تذکرہ ہونے لگاہ، و بی کتابیں پڑھی جانے لکیں امارے ہندوستان میاکستان میں توخدا
کے فضل ہے اب یہ کام بہت بڑھ رہاہے، اور دی سمجھ پید ابوری ہے، یہاں جو خاندان
پہلے ہے آمجے ہیں ان کے متعلق تو ہم نہیں کہ سکتے لیکن اب جو خاندان آرہ ہیں،
خاص کر کے مجرات کے علاقے کے ان میں برکات ہیں، امار نے مجرات کے ہمائی ضلع
سورت ضلع بحر وج وغیر ہ کے کہ وہ تبلیق کام کرتے ہیں، اور عور تمی بھی بہت ی بیعت
ہونے لگیں، اور نظام الدین جانے لگیں، خدا کے فضل و کرم سے یہاں بھی بہت پچھے خیر
و برکت ہے۔

#### مغربی تہذیب کااصول'' کھاؤ، پیو،مست رہو''

آب سباس ملک میں آئی ہیں، اپ شوہروں کے ساتھ ، اپنے ہوائیوں کے ساتھ اپنے ہوائیوں کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ ، یہال بہت ونوں سے بلکہ سیکروں ہریں سے کوئی فدا کا خوف، شرم وحیاء، لحاظ اور تہذیب نہیں دہی، یہال صرف ایک ہی کام رہا" کھاؤ، ہیو، مست رہو"۔ چنانچ ان کے یہال اگریزول ہیں کہاوت، کھاؤ، پیومست رہو، گمن رہو، گمن رہو، گمن رہان کے یہال اگریزول ہیں کہاوت، کھاؤ، پیومست رہو، گمن رہو، موت یہیں رہان کے یہال زندگی کا اصول ہے جس میں آدی گمن رہے، مست رہے، موت کہی بعول کر بھی یاونہ آئے کہ ہم کومر ناہے، ہم کو فدا کے سامنے جانا ہے، یہاں جوم مزے اڑائے ہیں، ان کا جواب دیتا ہے یہاں جوموجیں اڑائی ہیں ان سب کا اڑائے ہیں، ان کا جواب دیتا ہے یہاں جوموجیں اڑائی ہیں ان سب کا پائی پائی حساب دیتا ہے، یہ با تمن الی محمل آئی ہیں کہ یاد دلانے سے جمی یاد نہیں آئی ۔ یہاں ان کی زندگی کا اصول ہے ہے کہ آدی موت کو بھولا رہے، آخر ت کو بھولار ہے، آخر ت کو بھولار ہے، انڈہ کو، رسول کو چھوڑے رہے اور صرف عمدہ سے عمدہ کھانا انجی سے انجی

معت بناتا،جوانی کا مزااڑاتا، او ردولت کے مزے اڑاتا یاد رکھے کہل یہال کی زندگی کا امول بن حمیاہے۔

لکن فدا تعالی کے فضل و کرم ہے اماراجی فد ہب سے تعلق ہان کو تیہ ملک ہے تعلق ہے اور جی ملک ہے تعلق ہے جن لو کول ہے تعلق ہان کو تیہ بتایا گیا ہے کہ دنیا تو کافر کی جنت ہے ، اور مسلمانوں کا جیل فانہ ہے ، جیل فانہ یں آوی موج نہیں اڑا تا ہے ، جیل فانہ یں آوی آزاد نہیں ہو تا کہ گھو نے پر آیا تو گھو متا چلا گیا، کھانے پر آیا تو گھو متا چلا گیا، کھانے پر آیا تو گھو متا چلا گیا، کھانے پر آیا تو گھو اتا چلا گیا، جو ول میں بات آئی، جو من چاہت ہوئی بی وہ کر گزرے، کوئی روک ثوک نہیں، کوئی بائدی نہیں، جیل فانے میں تو گھو نے پر نے کی جگہ ہی کوئی روک ثوک نہیں، کوئی پالہ کھانے کوئی پھر چاہتا ہے لی چھر دہا ہے ، پند چھے ہے وہ کوئی پولا ہے ہو افور کی کائی چاہ ہو افور کی کائی چاہ گھر ہے تو جہاد دیواری، یہ تو جبل کی کو فر کی، اور کافر کے لئے کیا ہے ؟ بس ایک بہت بڑا ہائی پارک ایک بہت بڑا ہائی اور کی اور نے ، چاہ ہو نے ، چاہ گھرے ، چاہ گھرے ، چاہ چھرے ، چاہ چیک ، چاہ ہو انوں کی اور نے ، چاہ ہو نے ، چاہ گھرے ، چاہ چیک ، چاہ ہو تیک کی فرح ہے ، چاہ کھرے ، چاہ چیک ، چاہ ہو تیک کی فرح ہے ، چاہ کوئی ہو لئے کوئی ہو لئے دال کی جا ہے جبک ، چاہ ہو تیک کی فرح ہے ، چاہ کھائے ہے ، کوئی ہو لئے دال کیں تو دول کی بہت ہو اور کی کوئی ہو گئے دال کی جنے دول کی جنے اور موم کا جبل خانہ ہو انہیں تو دنیا کافر کی جنے اور موم کا جیل خانہ ہو ۔ وہ کیل خانہ ہو دول کی بول خانہ ہو کوئی ہو گئے دول کوئی ہو گھے دول کی ہونے کوئی ہو کے دول کوئی ہو کے دول کوئی ہو کے دول کوئی ہونے کوئی ہونے دول کوئی ہونے دول کوئی ہونے کوئی ہو

### دنیایس اس طرح رہوجیے تم پر دلیں میں ہو

رسول الله میکانی سف فرایا سمن فی الدنیا کالك غویب او عابر سیل،، دنیای اسل اسل مرح ربوجید که تم پردلی می بوجورات چانامسافر،جومسافر بهای کاجی دنیای اسل مرح ربوجید که تم پردلی می بوجورات چانامسافر،جومسافر بهای کاجی در تم تنیس لگا، دو کسی کوایتا گھر نبیس بناتا، کی اشیشن پر تنم نبیس جاتا، دیکھا سب کی ہے،

گذر تاسب جگہ ہے ہے لیکن اپن و طمن کو مہیں ہو آنا و رائی مزل کو نہیں ہو آن کہاں

ہو ہے ہے ، کہاں جاتا ہے اور جہاں جاتا ہے وہاں ہے کام کر کے فور آن تاہے جیسے چھاں

ون ہر اڑتی رہتی ہیں .... جیسے کو تر ہو جانہ ہو ، جو ون ہر اڑتی رہتی ہیں اور دن ہر جگہ جگہ ہے ۔ دانہ چہتی رہتی ہیں ، لیکن اپنے آشیانہ کو اپنے محمونسلے کو ہو لتی نہیں ، کہیں پہنی جاکمی لیکن شام ہوئی کہ سیدھے اپنے محمر واپس ہوتی ہیں ، کس شاخ پر وہی شکوں اور پہنوں کا بنایا ہوا کھو نسلا ، دن ہر چاہے کسی امیر کے محل پر جاکر ہیشے ، جاہے کسی او تجی ہے اور چھا وہ تا اس کی مار اون محموسا ہوگی تو اپنا کھراد آیا بال بچھاد آتے ، اڑکر وہال بیمونی میں ، بیم مو من کا حال ہے کہ و نیا جس سار اون محموسا پھر تار ہے .... کام کان کرے ، دکان پر جینے و س وس کے حال ہوئی دے لیکن اس کو اصلی بھی نہیں بھولتی ، اس کو قبر کے نہیں بھولتی ، اس کو قبر کا رہے ، اس کو آخر ہے نہیں بھولتی ، اس کو قبر ہو تہیں بھولتی ، اس کو آخر ہے نہیں بھولتی ، اس کو قبر ہو تہیں بھولتی ، اس کو آخر ہے نہیں بھولتی ، اس کو تا خور ہو نہیں بھولتی ، اس کو آخر ہو نہیں بھولتی ، اس کو آخر ہو نہیں بھولتی بس شام ہوئی ہیں جو تی و نیا کاکام شم ہو اپنے اصلی و طمن کی راہ لی۔

# مسلمانو ل كوا پنااصلى وطن نبيس بحولنا جا ہے

مسلمانوں کی زندگی ایسی ہی ہونی جاہئے، ہمارے لئے ہندوستان، فرانس،
جرمنی، اور بزے سے بوالمک امریکا، کنیڈ اسب برابر، ہم کہیں بھی ہوں اپناد طن نہیں
مجولتا جاہئے کہیں بھی ہوں اپناشام کا بیر انگونسلا نہیں بھولتا جاہئے، چاہ وہ محل ہو
جہونپڑا، لیکن دل ہمار افدا کے پاس رہنا جاہئے، ہمارا جم کہیں بھی ہو ہم کواصلی
مگر ممی نہ بھولتا جاہئے، جہال ہم کو مدتوں رہنا ہے وہ قبر کا کونا ہے، جہال اند حیر اہے،
قبر ستان جو جنگل میں ہے، شہر کی آبادی سے دور، جہال نشر کے بچوں کی آواز پہنے سکی

ہے، نہ بزوں کی ،وہاں تو آ دی ہے اور اس کا عمل ، جو نمازیں ٹوئی پھوٹی پڑھیں،، جو کلم پڑھا، ورود شریف پڑھا، وہ وہاں کام دے گا، ای ہے وہاں ول کھے گا، وہی وہاں کا تکبه، وی وہاں کا بچیونا، وہی وہاں کی روشنی، وہی وہاں کا جراغ اور وہی وہاں کی مختواکش او وسعت، درندوہ کونہ جہال آ دمی کروٹ مھی نہ لے سکے وہال جو پچھے کام آئے گاوہ نور ا بمان كام آئے گا، اللہ كانام كام آئے گا، زند كى ميں اللہ تعالىٰ كے ساتھ جو تعلق بيد اكيا ہے، وہ کام آئے گا، نماز میں آگر یہاں دل لگاہے تو وہاں ہمی دل خوش ہو گا، اور آگر کلمہ، نماز، ایمان کی با توں میں دل نہیں لگا، اور طبیعت بمیشہ اجائے رہی اور وہی کیڑے لتے میں، زبور میں کھانے پینے میں، کو تھی میں، موٹر میں اگر دل پینسار یا، تو وہاں و حشت ہو گی ''وہال تو ان میں کوئی چیز موجود نہ ہو گی، یہ چیزیں تو کیا موجود ہول گی، باپ مجمی مدد كرنے كے لئے "مال محى د لاسہ وينے كے لئے، بيشى محى خدمت كرنے كے لئے، بیٹے بھی سلوک کرنے کے لئے وہاں موجود نہ ہول سے ،وہاں نہ مال کی شفقت ہو گی اور نه باپ کی مهربانی اور نه او لا دکی سعادت مندی ہوگی اور نه بیٹیون کی خدمت ہوگی ، وہال وہی ایک نام اللہ کا اللہ کا نام کام آئے گا اور ائیان کا نور کام آئے گا، اور نماز روزے کا نو كام آئے گا، قرآن كى روشنى كام آئے كى، اور جوالله كاذكر كياہے بس وى كام آئے گا۔ حدیث میں ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں ہے ایک باغ ہو گی۔ ....یا دوزخ کے گزھوں میں ہے ایک گزھا ہو گا، وہاں جو کام آنے والی چیزیں میں وہ خور کچھے نہیں، یہیں کے اچھے عمل باغ بن جائیں گے ،اٹھیں اچھے عمل ہے جنت میں ہوائیں آئیں گی، حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں جنت کی کمز کی حول دی جاتی ہے، وہاں ان کو پہلے ہے جنت کی ہواؤل کے جمونے آنے لگتے ہیں، خو شبو کمی آنے لگتی ہیں، ان سے معلوم ہو تا ہے کہ بہی ہمارا ٹھکانہ ہے اور حدیث میں ہیے بھی آتا ہے کہ مرنے کے وقت اور

مرنے کے بعد جنب کا ٹھکانہ اس کود کھادیا جائے گا، کہ تمہارا ٹھکانہ جنم ہے یا جنت ہے اور یہ بھی مدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کے اچھے عمل جیں ،ایمان سلامت لے کرحمیا ہے ، تواس سے کہا جاتا ہے ، "نم کنومۃ العروس" سوروجیے کہ دولہن سوتی ہے،اوراگراییا نہیں تو پھر منوس کی طرح۔

# قبر کی فکری اصلی فکر ہے

اس محرک قرکرنی چاہے، اورجو چزیں وہاں کام آنوالی ہیں ان کی قکر کرنی کا ہا ان ہوائی کام آنوالی ہیں ان کی قکر کرنی کا ہا ان جوائی ہیں کام نہیں آتا، جوائی کا ہا ان بو ھاپے میں کام نہیں آتا، جوائی کا ہا ان بو ھاپے ہیں کام نہیں آتا، جوہ بی کام ہا ان بو ھاپے ہیں کام نہیں آتا، جوہ بی ہو گرے تھے جوہ انی ہی ہے نہیں جاتے، اور جوہ آئی کے جوہ کیڑے ہیں وہ بوھاپے ہی پہنتا مناسب نہیں، یہ تو جوہ آئی کے شوق تھے، بو ھاپے کا کیڑا اور ہوتا ہے، اور اب تو دو مہینے پہلے کے کیڑے اس زمانے میں کام نہیں آتے، یہال ایورپ پر توالی معیست آئی ہے اور اس کی بدولت ساری و نیا پر یہاں مہینے دو مہینہ ہی فیشن بدل آتے، یہال ایورپ پر توالی معیست آئی ہے اور اس کی بدولت ساری و نیا پر یہال مہینے دو مہینہ ہی فیشن بدل آتے، یہال ایورٹ فیشن کے مطابق جو کیڑے بنا گئے اب جب فیشن بدل میانہ ہوئے گئے ہیں، اور ان کو پمن کر جانا، شاوی بیاہ میں جانا سعیو ہے ہوا جاتا ہے، ایس ہے مروت تہذیب آکھ چرانے والی اور منہ موڑنے والی اور علی کون ہوگا۔ جانا سعیو ہے ہوا جاتا ہے، ایس ہے مروت تہذیب آگھ چرانے والی اور منہ موڑنے والی اور علی کون ہوگا۔ جانا سے دیا دورٹ خوالی اس کی دولت سے دیل جانے والی اس پر آدمی، اگر دل لگائے تواس نے زیادہ ہے تھی کون ہوگا۔ جانا میں پر آدمی، اگر دل لگائے تواس نے زیادہ ہے تھی کون ہوگا۔

#### حضرت ابرابيم عليه السلام كاواقعه

حفرت ابراہیم علیہ اسلام نے جب ستاراد یکھاتو کہاکہ یہ تو بڑا چیکدار ہے، پچھ

تجب نیس که و نیاکا پیدا کرنے والا ہو، اور اب جو ستار اغروب ہو ااور ڈوب کیا توانھوں

نے کہایہ تو کچھ نیس اس کا کوئی ہر وسرنیں ...... پھر چاند ویکھا تو کہا، سجان الله، چاند کا کیا

کبنا، کیسی روشنی ساری د نیاروشن ، ساری د نیا بھی چاندنی پھیلی ہوئی ہے ، انھوں نے کہا
شاید یہ ہی خالق ہو پھر غروب ہو اتو کہنے گئے ....یہ بھی پچھ نیس ... اس کا بھی پچھ
نیس ، اس کا بھی بھر وسر نیس ، پھر جب سوری نظا اور جب انھوں نے اس کی چک و کیمی
اور د ان ہو اتو کہنے گئے واوا اس سے بڑھ کر توکوئی روشن ہیں ستارہ بھی اس کے سامنے ماند
اور وان ہو اتو کہنے گئے واوا اس سے بڑھ کر توکوئی روشن ہیں ستارہ بھی اس کے سامنے ماند
اور چاند بھی اس کے سامنے شرمند و، ہس میں ورج ہے پھر جب سورج بھی ڈو بنے
لگا تو کہنے گئے "لااحب الآفلین" بھی ایسے منہ چھپانے والے اور ایسے بے مر و توں اور
ایسے آنکھیں بندکر لینے والے ہے ..... اپناول نہیں لگا سکتا، جس کے ساتھ ول لگا ہے ، وہ
ایسے آنکھیں بندکر لینے والے ہے ..... اپناول نہیں لگا سکتا، جس کے ساتھ ول لگا ہے ، وہ
دی وقیوم "بو ، وہ بھیشہ رہنے والی ذات ہو وہ بھیشہ ساتھ و سینے والی ذات ہو۔

### حضرت ابرابيم كاديا مواسبت يادركهناجاب

حفرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہمارے آپ کے سب کے مورث اور بررگ بیں اور ہمارے بیفیر کے براگ بیں اور ہمارے بیفیر بھی بیں ،اور سب سے اخیر بی آنے والے ہمارے بیفیر کے واوا ہمی بیں۔انموں نے یہ سبتی ویا کہ جوب مروت ہوجو آنھیں پھرانے والا ہواس سے ول ند لگانا جاہئے ،جوائی بھی المی بی وولت ہوا والانت بھی الی بی اور زیدگی بھی الی بی اور یہفیٹن بھی الیابی، یہ سب منہ چھیانے والے ، ساتھ الی بی اور میفیٹن بھی الیابی، یہ سب منہ چھیانے والے ، ساتھ جھوڑ ویے والے ، ساتھ والے ، ساتھ والے ، سیم والے ، می ایسا بی بی ایسا بی میں اور کی بی ایسا ہے والے اور یے وفاء بے مروت ، طوطا چھی ،اان سے دل لگانا ،

واب اور مجمد لحاظ مبس كرنا واب ، محريه جواني مبس آئ كى، جب برهايا آن صورت نہ رہے گی، یہ رنگ دروپ نہیں رہے گا، اس دفت معلوم ہوگا کہ ہم نے اس بے و فاجوانی کی وجہ ہے اس رحمٰن ورحیم خدا کی نافرمانی کی، خدا کی رحمت مجمعی ساتھ خیس جھوڑتی وہ ہمیشہ کام آتی ہے ،وہاند میرے میں اجالے میں ،امیری میں غریبی ا من جوانی بوهایے میں وطن ورونس میں ہر مکہ ہمیشہ ساتھ وینے والی ہے"افد معكم"الله تمبار \_ ساته ب،الله تعالى فرمايا بتم تين موت مو توجو تعاخدامو تا ہے کھیار ہوتے ہو تو یانچوال خدا ہوتا ہے، تھوڑے ہوتے ہویا بہت ہوتے ہو، بازار على بوت بويا كمري بوت بورجم ساتھ بوت بين،الله تعالى بر جكه موجود بادر بر اكك كود يمين والاب، اور مراكك كى مدد كرف والاب ، الله تعالى فرمات بي، وَإِذَا مُنَلَكَ عِبَادِيْ عَنَى قَالِنِي قُونِبٌ " جب ميرے بندے ميرے متعلق يو چينے بين كه خداکهال ہے ..... دورہے کہ قریب، تو کہد دوکہ میں قریب ہول، وہ ہر بیکار کرنے والے کی بکار سنتاہے ، توالیہ خدا کا ساتھ دے اور ایسے الک میربان کا ساتھ دے ایسے فنغق،ایسے دلیم ایسے کریم،ایسے ناصر اور معین،ایسے مدد کرنے والے،ایسے رحم کھانے والعين اليسيم اتحد مكرت والعد وسهارادين والعد خداكاسا تحد ديا جائ ياب و فاجوالى كاء بالبيده فاحسن وهمال كاميابيه وفاسما تعميون كامياب وفار فيقون كاميابا تمس بناني والي بهنول اور سمیلیوں اور ہم عمر عور تول کا اور ایسے فیشن کا جو مہے ہے توشام اس کا ٹھکانہ تہیں ، اور شام ہے تو میجاس کا فعکانا جیس اس کاسا تھ دے کرانٹد کی نافرمانی کرے اس سے بڑھ کر کون می حمانت نور بے عقل ہو سکتی ہے ،اس خداکا کول ساتھ نددے جوہر وقت ہارے ما تھ ہے، بیال بھی کام آئے گا، اور قبر میں بھی اس کی دست گیری کام آئے گی، اور حشر میں مرنے کے بعد تووی ہے کوئی اور ہے بی نہیں..... تو میری بہنو اور اول!الا

ضدا ہے تعلق پیدا کرتا چاہے اس ہے اس پیدا کرتا چاہے، اس ہے الی جان پچان پیال خدا کے بیدا کرلنی چاہئے اس پر ایسا بحروسہ ہوتا چاہئے ،ایسان کے ساتھ تعلق ہوتا چاہئے کہ آدی کو ہر وقت ایک وصلہ دہے کہ ہمارا ضدا ہمارے ساتھ ہے، ہمارا کوئی کے بیارا ضدا ہمارے ساتھ ہے، ہمارا کوئی کے لیے تو ہمارے ایمان کو توکی نے نہیں لیا،اگر ہماری جوائی ختم ہوگی توالیان تو ختم نہیں ہوا، خدا کاساتھ تو نہیں چوٹا، اگر دولت نے منہ : چھپالیا اور بے وفائی کی، اگر شوہر نے بھی ہے وفائی کی،اگر ساتھوں نے بھی بے وفائی کی،اگر ساتھوں نے بھی بے وفائی کی،اگر شوہر نے بھی ہے وفائی کی،اگر ساتھوں نے بھی بے وفائی کی توکوئی دی نہیں، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، ہمار اخدا ہمارے ساتھ ہے، ہمار اخدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہمار اخدا ہمارے ساتھ ہے۔

#### جسنے بادشاہ کولیا اس کوسب مل کیا

ميرى بهنواورمسلمان بيبيو!

لو، تاج بھی اٹھاکر دے دیا، اور تخت بھی اٹھاکر دے دیا، اور فانوس بھی اٹھاکر دے دیا، جو سے موتی کا بار تھا، وہ بھی دے دیا، ایک غلام کمڑا ہوا تھا، اس نے پچھ خبیس کہا، وہ بت بنا كمرُ اربا، باد شاہ نے كہاكہ كيائم كويفين نہيں آيا، ديكھتے نہيں جس نے جس ير ہاتھ ركھ دیادہ اس کا ہو گیا، اس نے کہا واقعی بچے کچے اسی بی بات ہے ،اس نے باد شاہ کو جوش و لایا، تاکہ باد شاہ اور وعویٰ کرے کیا تجی بات ہے، کی بات ہے کہ جس پر ہاتھ رکھ دول وہ میر ا ہو جائے گااس نے کہا، اللہ کے بندے دیکما نہیں کہ جس نے جس پر ہاتھ رکھ دیا، وہ چنر اس کی ہوگئ، تھے اب ہمی شک ہے، کیا تحریر لکھنے کی ضرورت ہے، کیا تھم کھانے کی خرورت ہے، کیا باوشاہوں کی باتوں کا اعتبار خبیں ہوتا، قول مروال جال دارو، بادشاہ کی بات بى اور ب ..... بات كوياد شاهت يخته كرواليا، اور كى كى بار كبلواليا، تواس نے كبار سب تو ہیں ہے و قوف ان میں ہے کسی نے تاج لیا تو تخت نہیں ملا، اور کسی نے تخت لیا تو تاج نبیں ملاء اگر کسی نے موتی لیا تو ہیر انہیں ملاء کسی نے ہیر الیا تواس کو موتی نہیں ملاء ا مرکسی نے محوز انبیا تو اس کو یا کلی نہیں کی اور کسی نے یا کلی لی تو اس کو محوز انہیں ملاء امر کسی نے محموزا لیا تو اس کے لئے زین کی منرورت ، پھر اصطبل کی ضرورت، پھر اس کی خوراک کی ضرورت، یہ سب تو ہیں ہے و قوف، انھوں نے ایک چیز کی تو ہزار چیزیں چیوڑیں اور مجھے اللہ نے سمجھ دی ہے بادشاہ کے سریر ہاتھ رکھ دیا کہ تاج بھی سرے اتر حمیا تفاءاگر تاج پر ہاتھ رکھتا تو تاج ہاتھ ہیں آتا،اپ کوئی پر دوہی نہ تھا، باد شاہ کاسر کھلا ہوا تحاه اس بر ہاتھ رکھ دیا، میں نے تو اس کو نے لیا، اس لئے کہ جس نے باد شاہ کو لے لیااس کو تخت بھی ملا، تاج بھی ملا اس کو تھوڑا بھی ملا اور ملائس بھی ملا، اس کو تھربھی ملا اور گھر كاسامان بمي ملاء اوراس كوييسه بمي ملااور كمانا بمي ملاءاس كومزت بمي ملي اور طاقت بمي ملي \_ سی ہماری مثال ہوتی ہائے ، آج تو کوئی میٹن پر جان دینے والا کوئی کیڑے پر

جان دیند والد، کوئی موز پر جان دینے والا، کوئی کری پر جان دینے والا کوئی جوانی پر جان دینے والا کوئی جوان دینے والا، کوئی بیر کی خوابش مندی پر جان دینے والا، کوئی بیر کی خوابش مندی پر جان دینے والا، کوئی بیر کی خوابش مندی پر جان دینے والا، کوئی بیر کی خوابش مندی پر جان دینے والا اور مسلمان خور توں کو تو مرف الله کا طالب ہوتا چاہئے ، الله کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرنی جائے کہ الله کی نظر عنا بیت اس کی طرف ہوجائے تو پھر مب پھواس کا ہے۔

### **بی بی مرغی بال لو**

خاندان محد د گ کے ایک بزرگ شاہ محمہ یعقوب صاحب محد دی کہانیوں اور قعبوں میں بزی او تجی او تجی یا تیں سمجھایا کرتے تھے ،انھوں نے ایک قصہ سایا،جو **میں اکثر** عور تول کے جمع میں سایا کر تا ہوں، مجویال میں بٹیمات کادور تھا، ایک بٹیم بہت پریشان تحمیں، ایک بیر صاحب کے پاس آئیں کہنے لگیں، بیر صاحب میں بہت پریشان ہوں، میرے شوہر بچھے یو جھتے نہیں، پہلے تو بہت خیال کرتے تھے، نیکن اب ان کا دل جھے ہے پھر کیا ہے جھے بخت تکلیف ہے ، اولاد میمی میراخیال نہیں کرتی ، شوہر کی **نگاہ کیا پ**ھری ساری دنیائی نگابیں پھر تمنیں میں بہت پریشان ہوں، سر کار میرے لئے وعاکریں، انموں نے یوری رام کبانی سی اور کہنے لکے لی بی مرغی بال اور اب وہ بوی پریشان کہ پیر صاحب کو کیا ہو گیا، کل تک توخوب سنتے ہتے،اب او نیا سننے لکے، تو ذراز ور سے ایکار کر کمانہیں حضرت صاحب میں ہے کہدر ہی ہوں کہ آپ میرے لئے وعاکر دیں میں بہت ر بٹان ہول، پر صاحب او نیا تو سنتے نہ سے پیر صاحب نے آستہ سے کہا کہ لی ای کہدر ہموں کے مرفی بال او اب وہ بہت پریشان کہ پیر معاصب کو آج کیا ہو تھیا میں توان ے دیائے لئے آئی ہوں، اور مرغی تو محر کھر بلی ہوئی ہیں، اور میرے نو کروں کے

یہاں بھی مرغی کمی ہوں گی، تو میرے مرغی یالنے سے کیا کام ہو گا ہمیں تو نہ انڈے کی ضرورت ہے اور نہ کھانے میں کی ہے، ماشاء الله روز قورمد، بریانی او را تھے کی کیا کیا چزیں کچی ہیں، تو مرغیاں تو کمی ہیں اور جا ہوں تو بازار سے خرید لوں، آج پیر صاحب کو کیا ہو کیا کہ ہربات کے جواب میں کہ مرخی بال او تو پھرنہ رہا کمیادو رکھنے تکیس پیر صاحب على يد كهدرى مون كه على بهت يريشان مول آب ميرے لئے دعاكري، اور آب فرمائے ہیں، سرغی پال لو، میں مجھی علی نہیں، آپ ذراا مجھی طرح سمجما کیں، تو پیر صاحب نے کہانی بی صاحبہ ایک قصہ ہے تصہ سے بات خوب سمجھ میں آجائے کی ، دو کھر قریب قریب نتے ، ایک امیر محر تھا کھا تا چا، اورایک ذراغریب محر تھا، اور بے جارہ پریثان حال اور چ میں ایک دیورا متمی،او راس دیوار میں ایک کفڑ کی متمی، تو جب اس غریب محمریش کوئی مہمان آئے تواس غریب محمر کی محمروالی کھڑ کی کھول کر منہ اندر ڈال کرا جی مسائی ہے کہتی کہ مہمان بے وقت کمر آگئے ہیں پھوا بھی اور ہونہیں سکتا ایک اغزاد ہے دو کہ اغمانی علی لول کی، تو وہ اغمادے دیتی، ایک مرتبہ ہوا اور دو مرتبہ ہوا اور ویار مرتبہ ہوا، کی بار ہوا، توا بیک دن جل کر پریٹان ہو کر کہنے گلی کہ اتی جسائی ایک مرخی بال لونا قصه فحتم ہو جائے گا، فرمت ہو جائے گی، تم روز روز اعدًا مانچتی ہو، تو بیگم صاحبہ من تم سے دی کہتا ہوں، کہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرلونا، اللہ ہے دعا کرنا، ما تکنا سیکھ لو،سب مشکلیں آسان ہوجا کمیں گ۔

سب کامول کی گنجی اللہ سے تعلق

اب یس کس کس چیز کے لئے دعاکروں، آج تم یہ کوکہ آج شوہر ناراض ہے کل کہیں گی کہ بیٹاناراض ہے،اور پر سول کہیں گی کہ میری محت خراب ہوری ہے، پیر

صامعية بالشخار

بندوستان سے جو خاندان مبال آگئے ہیں ان کے لئے ان کے محرکا احول تبلیقی ہو، وین ہو، تب تو وہ دین کو قائم رکھ شیس مے، مسلمان ہو کر دہیں کے اور اگر محرول میں وہ اسلامی زندگی نہ ہوئی تو ہزار مر تبہ و عظ کیا گیا، ہزار مر تبہ ہارے ہمائی چلہ میں مسئے ،اور ہزاروں بچوں کو تعلیم دی گئی، اس سے کام نہ چلے گا، اس کے ضروری ہے کہ تو مروری ہے کہ دی گئی، اس سے کام نہ چلے گا، اس کے لئے ضروری ہے کہ تو ارادان بچوں کو تعلیم دی گئی، اس سے کام نہ چلے گا، اس کے لئے ضروری ہے کہ تو ارادان بیوں کو تعلیم دی گئی، اس سے کام نہ جلے گا، اس کے لئے ضروری ہے کہ تا میں دوری ہو۔

 کتنے پارے تلاوت کرتی تھیں، رمضان میں ان کی ہمت دیکھئے، اس سے تو مردول کے بھی سرٹرم کے مارے جمک جاتے ہیں کہ بیٹورت ذات اتی عباد تیں کرتی ہیں، جن کی طرف ہماراخیال بھی نہیں جاتا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے انھیں ایسے فرز ندو یئے جن سے ساری و نیا ہیں جمیول ملک ان کے نورسے چمک رہے ہیں، ہزاروں لا کھول آومیوں کی اصلاح ہو تی، اور ہوری ہے، یہ سب ان کے او قات کی برکت تھی۔ ان کی نیتوں کی برکت تھی۔ ان کی خواص کی برکت تھی۔ ان کے خلوص کی، خدا کے ساتھ تعلق کی۔

اب جواد لادیں مال کی کودول میں پلتی ہیں، ظاہر ہے وہ کیسی ہوں گی جیسی کود ولی او لاد، جب دوز بان سے اللہ کا تام نہ لیس کی، جب کمرول میں حلاوت کی آ وازنہ سنیں گی، اینے کمرول میں نیکی کی بات نہ سنیں گی تو باہر نکل کراس کا کوئی اثر نہ دہے گا۔

# مال کی ذمہ داری اور حقوق کی ادائیگی

تمباری سادگی ختم ہو تنی اور وہی اسر اف، وہی قضول خرچی، وہی فیشن پرستی، وہی غفلت، وہی تفریخ سے دندگی آزار وہی تفریخ سے نام سے کی افرائی تقل کرنا، تو پھر یہ زندگی آزار بن جائے گی اور گھر جہنم کا نمونہ بن جائیں گے ، اپنے مر دول کو تبلیخ کا شوق و لاؤ، ان کی ہمت افزائی کرو، کہو، آپ بلغ میں جائیں ہم گھرسنجالیں ، تمہیں کسی فکر کی ضرورت نہیں، ہم سب بچول کی فکر رکھیں گی، آپ ببلغی اجتماعات میں شرکت سیجے، ایمانی، اسلامی، تقوی والی زندگی بناسی میں اللہ میں شرکت سیجے، ایمانی، اسلامی، تقوی والی زندگی بناسی مائی رامنی ہوگا، وہ تمہاری حفاظت بھی فرمائے گا۔

میں نے ابھی اللہ کی نئل بندیول کی مثال دی تھی، مولانا الباس صاحب کی

میں نے اہمی اللہ کی نیک بندیوں کی مثال دی تھی، مولانا الیاس صاحب کی والدہ کا حال پڑھئے، جوجود خلا کف دہ دن رات پڑھتی تھیں، جیرت ہوتی تھی، اللہ اکبراتا اللہ کا ذکر، مولانا ہوست کی والدہ، حضرت شیخ الحد بث رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی جو مولانا ہوست کی المیہ ہیں، ان سب کا حال پڑھئے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے و نیا ہے دل لگایا ہی نہیں، انھوں نے سمجھا کہ ہم کو کہیں اور جاتا ہے، بیاری سے تکلیف ہے پھر مجمانوں کی خدمت اللہ کرور کمزور بجیال را عبی مہمانوں کی خدمت اللہ کریں، بچوں کی پرورش عبادت کریں، اللہ کا ذکر الگ کریں، مہمانوں کی خدمت الگ کریں، بچوں کی پرورش الگ کریں، اللہ کا ذکر الگ کریں، مہمانوں کی خدمت الگ کریں، بچوں کی پرورش الگ کریں، بچوں کی پرورش عبادت کریں، اللہ کا ذکر الگ کریں، مہمانوں کی خدمت الگ کریں، بچوں کی پرورش کے کہیں جانے کوئی موقع کہیں جانے ہوئے گھرنہ وہاں تازہ ہوااور نہ تفریخ کے لئے کوئی موقع کہیں جانے ہوئے گھرنہ وہاں تازہ ہوااور نہ تفریخ کے لئے کوئی موقع کے کہیں جانے ہوئے گھرنہ وہاں تازہ ہوااور نہ تفریخ کے لئے کوئی موقع کے کہیں جانے ہوئے جوئے گھرنہ وہاں تازہ ہوااور نہ تفریخ کے لئے کوئی موقع کے کہیں جانے ہوئی جانے ہوئی ہو تا ہوئی جانے ہوئے گھرنہ وہاں تازہ ہوااور نہ تفریخ کے لئے کوئی موقع کے کہیں جانے ہوئی جانے گوئی موقع کے کہیں جانے جوئے گھرنہ وہاں تازہ ہوا اور نہ تفریخ کے لئے کوئی موقع کے کہیں جانے ہوئی جانے گھرنہ وہاں تازہ ہوا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئیں۔

میری والدہ صاحبہ مرحومہ جن کے انتقال کو انجی ایک سال بھی نہ ہوا، ہم نے جو انی کا حال دیکھا، تجی بات ہے کہ ان کے ایمان کے سامنے، ان کے یقین کے سامنے، ان کی نمازوں کے سامنے ، ان کی نمازوں کو سامنے لانے سے شرم آتی ہے کہ جو اللہ تعالی نمازوں کو سامنے لانے سے شرم آتی ہے کہ جو اللہ تعالی نے ان کو ذوق و عاکا عطافر مایا تعالور اسلام کی سر بلندی کے لئے اپنی اولاد کو جاہے وہ کمائیں جات نہ کمائیں، بس وہ اللہ کے دین کی ضد مت کریں ، اللہ تعالی ان کو سر خرو کرے ، ان

' محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ''

ہے۔ وربعہ ہم کوسر خرو کرے، ان کے زمانے جس میں اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا تھا، کھا تا چتا گھرانا تھا، اللہ نے کسی کا محتاج نہیں کیا تھا، اس گھر کی بیٹی ایسے گھر جس آئیں جہال علم فقا، عزت تھی، سب بچھ ، نیکن جو بات ان میں دیکھی وہ بیان کر تا ہوں کہ اس دنیا میں مجمعی ان کادل نہیں لگا، چنانچہ ان کابہ شعر ہے۔

اپناوطن عدم ب جاکروجیں بسیس مے

یہ معلوم ہو تا تھاکہ وہ پردلی میں ہیں،ان کاکسی کام میں جی نہیں لگتا، بس ان کاول لگتا تھا نماز میں، دعامی، جہال کوئی پریشانی ہوئی، انھوں نے دعائی، باتی سب سے تعلق انھوں نے برائے نام رکھا، بالکل قانونی تعلق رکھا۔

(۱) ماخوذ: "رضوان" جوان ، جولائي ۲۳ ام

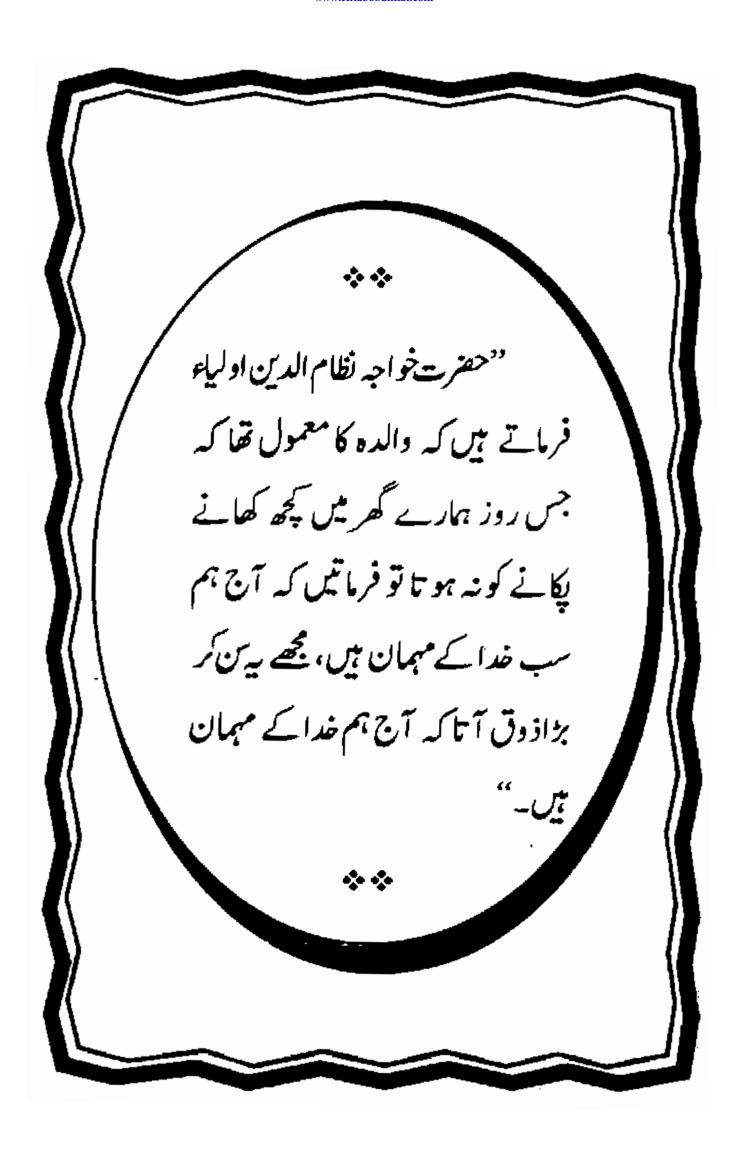



# بچوں کی تعلیم و تربیت میں عور توں کا ہاتھ

### ماؤن اورير ورش كرنے والى خوتنين كى ذمه دارياب

اسلام کے دواییے میدان ہیں، جن میں خواتین کو سبقت حاصل ہے، اور دوان مید انوں میں جو کارنامہ انجام دے سکتی ہیں اور اس کے ذریعہ سے امت اسلام کے کامر ف سلی تنگسل ہی نہیں اعتقادی، اخلاقی، ذہنی اور تہذیبی تسلسل کے قائم رہنے ہیں بنیادی کر دار اداکر سکتی ہیں، دوانعیں کا حصہ ہے، اور ہر دور میں ان کے نہ صرف تعادن بلکہ اس کی ذمہ واری قبول کرنے اور اس کو سر انجام دینے کے بغیریہ معنوی تسلسل (جواس امت کی اصل قبت اور اس کی ضر درت وافاد ہے کا ثبوت ہے) قائم نہیں روسکتا۔

کی اصل قبت اور اس کی ضر درت وافاد ہے کا ثبوت ہے) قائم نہیں روسکتا۔

ی دومید ان ہیں، ایک نی نسل کی دینی تعلیم و تربیت کا ابتدائی کام، اور اس کے قلب وذہبن پر اسلام کا نقش قائم کر ٹااور اس کو عمیق، و محاشرت کے اثر ات ہے بچاتا ہے۔
و معاشرت کی حفاظت اور نئ نسل کو فیراسلامی تبذیب و معاشرت کے اثر ات ہے بچاتا ہے۔
دل و معاشرت کی حفاظت اور نئ نسل کو فیراسلامی تبذیب و معاشرت کے اثر ات ہے بچاتا ہے۔
دل و د مل غیمی بیوست ہو مخی ہے، اور اب وہ نکالی نہیں جا سکتی، تو کہا جاتا ہے کہ " یہ چیزیمنی دل و د مل غیمی بیوست ہو مخی ہے، اور اب وہ نکالی نہیں جا سکتی، تو کہا جاتا ہے کہ " یہ چیزیمنی دل و د مل غیمی بیوست ہو مخی ہے، اور اب وہ نکالی نہیں جا سکتی، تو کہا جاتا ہے کہ " یہ چیزیمنی دل د د مل علی بیوست ہو مخیل ہے، اور اب وہ نکالی نہیں جا سکتی، تو کہا جاتا ہے کہ " یہ چیزیمنی دل د د مل علی بیوست ہو مخی ہے، اور اب وہ نکالی نہیں جا سکتی، تو کہا جاتا ہے کہ " یہ چیزیمنی و د کس کو در سے میار کے کہ اور اس وہ نکالی نہیں جا سکتی، تو کہا جاتا ہے کہ " یہ چیزیمنی

جی بڑی ہوئی ہے 'اور ظاہر ہے کہ یہ منی مال اور کھر کی شنیق اور مر بی بیمیوں کے ذرایعہ ہی بیمیوں کے ذرایعہ ہی بیکوں کو ابتدائے شعور بیس گھر ہی بیس دی جاسکتی ہے، ماہرین تعلیم و تربیت اور علماء نفسیات نے اس حقیقت پر بہت زور دیا ہے کہ بچہ کے ذہن کی ساوہ سختی پر جو ابتدائی نفوش پڑجات ہیں، دہ بھی نبیس منتے، خو اوالن کو مناہوا سجھ لیاجائے، لیکن ورحقیقت وہ منتے نہیں، دب جات ہیں، اور وقت پر ابحر جاتے ہیں، اس حقیقت کو تشکیم کر لینے کے بعد ماؤں اور بچہ کی تربیت کرنے والیوں کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہو اس سادہ بختی پر آسانی کے ساتھ اور کوئی تعلیم پر آسانی کے ساتھ اور کوئی تعلیم بیت بڑھ جاتی اور کوئی تعلیم و تربیت آسانی کے ساتھ منا نہیں سکتی ہیں، اور جن کو کوئی طاقت اور کوئی تعلیم و تربیت آسانی کے ساتھ منا نہیں سکتی۔

الان اور پرورش کرنے والی خوا تین اور گھر کی ان بیبیوں کا جورشتہ میں بزرگ اور گھر کے باعول ہیں اثرا نداز اور قائل احرّام ہوتی ہیں ، اثابی فرض اور ذمہ داری نہیں کہ وہ بچوں کو النہ اور رسول کا نام سکھادیں کلہ یاد کر ادیں ، اور جب وقت آئے تو نماز پڑھتا سکھادیں ، یہاں تک کہ قرآن شریف پڑھتا بھی ان کو آجائے اور ارود پڑھنے کے قائل مسلمان بچوہ ہوجائیں ، ہندی زبان اور رسم الخط کی اس فرماں روائی کے دور میں جب لا کھوں مسلمان بچواور بچیاں ارووکی ایک سطر پڑھے اور ابنانام تک تھنے کے قائل نہیں ہوتی ، مسلمان بچوار بوتی اور بتانے کی ان میں صلاحیت نہیں ہوتی ، جس کی ور جنول مثالیں انٹر ویوں بھلوں ، اسکولوں میں واضلے اور ملازمت کی درخواست ویے کے موقعہ پڑھنے کی مسلمین بیدا ہونے اور مسامنے آبکی ہیں ، جو زیادہ تر گھروں کے اندر اردو لکھتے پڑھنے کی صلاحیت بیدا ہونے اور مسلم کی تاموں تک ہیں ، جو زیادہ تر گھروں کے اندر اردو لکھتے پڑھنے کی صلاحیت بیدا ہونے اور مسلم کی تاموں تک سے واقف کرانے کے کام سے خفلت اور سنی کا تیجہ ہے۔

اسلامی تاریخ ، انبیا پیلیم السلام ، محابہ کرام می ماروں کی مسلم است ، اہل بیتے ، اور پیشولیان اسلام کی تاموں تک سے واقف کرانے کے کام سے خفلت اور سنی کا تیجہ ہے۔

اس ضروری کام کے علاوہ یہ بھی ضروں کے کان بچوں کو کھڑوشرک سے نفرت ، اس ضرور کی کام کے علاوہ یہ بھی ضروں کے کان بچوں کو کھڑوشرک سے نفرت ، اس خور دری کام کے علاوہ یہ بھی ضروں کے کان بچوں کو کھڑوشرک سے نفرت ، اس خور کو کھڑوشرک کے ناموں تک سے دور تھیں کی کو کھڑوشرک سے نفرت ، اس خور کی کام کے علاوہ یہ بھی ضروں کی کام کے کان بچول کو کو کو کو کو کھڑوشرک سے نفرت ، اس خوالی کیکھورٹ کے کام کے علاوہ یہ بھی ضرور کی کام کے علاوہ یہ بھی ضرور کی کام کے علاوہ یہ بھی ضرور کی کام کے کام کے کام کے کو کو کھڑو کی کی کو کو کھڑوں کو کو کھڑوں کے کام کے کو کو کھڑوں کو کو کھڑو کی کو کھڑو کو کھڑوں کے کام کے کو کھڑوں کو کو کھڑوں کی کو کھروں کے کام کے کھڑوں کو کھڑوں کی کو کھڑوں کو کھروں کے کہروں کے کو کھروں کے کو کھر

آورید سے مجت اس پرفخر اسلامی نبست اور سلمان ہونے اور کہلانے پرسرت و عزت کا احساس اور خدا کے آخری رسول محمد علیہ سے احساس اور خدا کے آخری رسول محمد علیہ سے محت اور خدا کے آخری رسول محمد علیہ سے محت اور خدا کے آخری رسول محمد علیہ سے محت اور خدا کے آخری رسول محمد علیہ سے محت اور شدا ایت کی حد تک محبت، گذاہوں سے نفر ت اور کمن اور آبادی ترقی تی کوزندگی کا مقصد اور کا سے بہاور است کوئی کی عاوت ، خد است وایٹار کا شوق، خد مست خلق اور وطن دو تی کا جذبہ پیدا کرتا ہمی ان کی عاوت ، خد است وایٹار کا شوق، خد مست خلق اور وطن دو تی کا جذبہ پیدا کرتا ہمی ان کی عاوت ، خد است وایٹار کا شوق، خد مست خلق اور دو طن دو تی کا جذبہ پیدا کرتا ہمی ان کی ان کی محب باور آگر یہ کام بجین میں اور گھروں کے اعمد نہیں ہوا، تو و نیا کی بڑی ہے ہی وائش گاہ، اور سر کاری یا عالی بیانہ پر کوئی تربیت گاہ نہیں کر سکتی، اور اس مقصد میں کا میاب نہیں ہو سکتی۔

کر سکتی، اور اس مقصد میں کا میاب نہیں ہو سکتی۔

کر سکتی، اور اس مقصد میں کا میاب نہیں ہو سکتی۔

سے خوادہ و سی بیر و نی، مکی دیو بالا (MYTHOLOGY) اور نصاب تعلیم (TEXT BOOKS) اور نصاب تعلیم (TEXT BOOKS) کے ذرایعہ سے ہویا خود مسلمان کے وی سے ہویا خود مسلمان کے درایعہ سے مورائور کی کا میاب کیا کیا کہ کو دین سے کو درایعہ سے مورائی کیا کیا کیا کھی کی کا میاب کیا کیا کھی کیا کہ کیا کہ کیا کھی کی کیا کہ کیا کہ کیا کھی کیا کیا کھی کیا کہ کیا کھی کیا کہ کیا کہ کیا کھی کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کھی کیا کہ کیا

یہ معال سے بہا پہا کہ اور میں اور اس کے فرادہ و سی اور میں الاسلام الاسلام (MYTHOLOGY) اور نساب تعلیم (TEXT BOOKS) اور نساب تعلیم (MYTHOLOGY) اور نساب تعلیم (TEXT BOOKS) اور نساب تعلیم (MYTHOLOGY) اور نساب کے فراید ہے ہو، اور ایر ایر ایر ایر ایر ایکی ول کے فراید ہے ہو، اس طرح نفرت اور محمن نہ پیدا ہو، جیسی گندی اور بد بو وار چیز ول ہے ہو تی ہے ، تو ان کے ایمان کی جفاعت نہیں ہو تی ، تو ان کے ایمان کی جفاعت نہیں ہو تی ، تو ان کے ایمان کی جفاعت نہیں ہو تی ، تو ان کے ایمان کی جفاعت نہیں ہو تی ، تو ان کے ایمان کی جفاعت نہیں ہو تی ، تو ان کے ایمان کی جفاعت نہیں ہو تی ، تو ان کے حکے الحقیدہ مسلمان ہونے کی مفانت نہیں وی جاسکتی، بیہ تربیت، بیہ محبت و نفرت جو طبیعت کا خاند اور حوالی خسر کے ساتھ ایک نیا خاصہ بن جائے ، مسلمان محمر انوں کی معنوی تسلمل کار از رہا ہے ، اور جب تک بیہ کام میر اث ، اور مسلمان نسلوں کے اعتقادی و معنوی تسلمل کار از رہا ہے ، اور جب تک بیہ کام برے سے برے براثر مواعظ ، موثر ہے موثر و نی کمانیں اور مداد س وجہ عربیہ کے لائق برین اسانہ ہے کہ در اید بھی اس میں کام یائی حاصل ہوئی مشکل ہے۔ (۱)

(۱) ماخوز مقمير حيات ٢٥ مر من ١٩٩٢مي ـ

# لو کیول کی پرورش و تربیت میں

#### . مقابلهاور حقوق میں مساوات

اسلام کے اثر سے لوگوں کے دل ود مل شماب عظیم واقع ہو چکا تھاوہ لڑکی جو پہلے خاندان کے لئے اور اہر اف ورؤساء قوم کی نگاہ جس باعث نک وعار تھی (اور بعض قبلوں میں اس کوز ندہ در گور کر دینے تک کارواج تھا) آج ایک عزیزہ محبوب بن چکی تھی جس کی پرورش اور تربیت کے لئے آپس میں مقابلہ کی نوبت آجاتی تھی بسلمان سب برابر تھے، اور ساویانہ تھی تر کھتے تھے، کی کوکسی پراکر فوقیت تھی تو کسی فضیلت وعلی و عملی اور کسی معقول بنیاد پر ،جب رسول الله تھی نے کہ سے واپسی کا قصد کیا توسید تاحزہ کو تجونی بی ترک تصد کیا توسید تاحزہ کو تھونی بی ترک تھیے ہوئی۔

حضرت علی نے اے لیااور حضرت فاطمہ کے حوالے کیااور کہا کہ دیکھویہ

پاکی لاکی ہے، اب حضرت علی، زید، جعفر رضی اللہ عنہ کے در میان اس سئلہ پر کھکش ہونے گی، حضرت علی نید، جعفر رضی اللہ عنہ کے در میان اس سئلہ پر کھکش ہونے گی، حضرت علی ہے اور اس کی خالہ میرے نگاری ہی ہے، حضرت جعفر نید کہا کہ میری بھی پہاڑا و بہن ہے، اور اس کی خالہ میرے نگاری ہی ہے، حضرت بعفر نید نے کہا (اسلام کے دشت ہے) یہ میری بھیجی ہے، دسول اللہ بھیجی نے حضرت بعفر کے حق میں فیصلہ دیا کہ چو تکہ بھی کی خالہ ان کے گھر میں ہے اور خالہ ال کی جگہ ہوتی ہے (اس لئے اس کو وہال زیادہ آرام ملے گا) حضرت علی ہے آپ نے بطور ولد اری فرمایا "تم میرے ہواور میں ہواور میں ہواور میں ہواور میں جو اس مولی ہو (ا)۔

میرے ہواور میں تمہار اہول "حضرت جعفر ہے فرمایا "تم میرے واور میرے مولی ہو (ا)۔

<sup>(</sup>۱) ماخوذ ني رحت ص ۲۲۰

# مسلمان معاشره میں عورت کا احترام اور بچوں کی تعلیم وتربیت میں ان کاماتھ

مسلمان گرول میں ہر دور میں عورت احرام وعزت کی نظرے دیکھی جاتی
دی ہے عموما گھر کا سار انظم و نسق اس کے سوالہ ہو تاہے،اسکو ملکیت، فرید و فرو حت کے
افتیارات اور بہت ہے قانونی حقوق حاصل ہیں، چھوٹی عربی بچول کی تعلیم و تربیت
بالعوم انھیں کی زیر گر انی ہوتی تھی، شرفاء کے بہاں اور قدیم خاند انوں میں کوئی نہ کوئی
برحی لکھی خانون یا بڑی ہوڑ تھی بچوں اور بچیوں کو قرآن شریف اور دیجیات کی قسلیم دین
تھیں،اور محلہ نولہ اور پاس بڑوس کے بچاور بچیاں ان سے پاس بڑھنے آئی تھیں، یہا چھا
خاصا کمتب یا جھوٹا مونا مدرسہ بن جاتا تھا، ابھی تک کہیں کمیں اس کا وستورہ میں قسلیم کے
ساتھ دہ بچیوں کو سینے، برو نے، کشید و کاری، کھانے لیانے اور خاندواری کی بھی تعلیم دین

## علم حاصل کرنا مرد وعوت پر فرض ہے

<sup>(1)</sup> ماخوذ بندوستانی مسلمان ایک نظر می می ۲۱.

لے اس کا انظام کیا گیاہے حقیقت رہے کہ جیسے ایک کمرانہ بغیر بیبوں کے ناتعی ہے اوراس کو گھرانہ کہنا بھی سمجے نہیں ہے ایسے عی امت کا بھی حال ہے کہ اگر اس میں مرف تعليم اورترتي، قهم اور سمجه، اخلاق اورتهذيب بيد مرف مر دول من محدودري تو پحراس امت کو بیدار امت اور زعروامت کمنامشکل ہے،اس کا اہتمام بھیشہ کیا گیا ہے ابتدائے اسلام سے بچیوں الرکیوں اور خواتمن کو بھی تعلیم میں اور اسلام کی تربیت میں شریب کیا حمياے، مديث عن فرايا كياہے" طلب العِلْم فريطنة عَلَى كُلُّ مُسْلِم وَمُسْلِمةٍ" علم کی طلب اورعلم بر بحنت کرنا، اورعلم کو حاصل کرنایہ ہرمسلمان مر د اور عورت پر فرض ہے تو اسلام كابورا نظام ،اس كانتلام و بني اوراس كانتلام ذ جنى اوراس كانتلام اخلاقی اوراس كانتلام یرورش کا سیح ملموم وجود میں نہیں آسکتا جب تک کہ خود ہماری امت کی .....مسلمان بیٹیال اس میں شریک نہ ہوں اور وہ ضروری حد تک علم حاصل نہ کریں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے جومر دو مورت سکے در میان مشترک ہیں ان سے واقف نہ ہول ہے ایک کیک طرفہ کو شش ہو گی اور کیک طرفہ روش ہو گی جس ہے کوئی امت توامت، ملت تو ملت ایک شیر بھی اس بر گذار انہیں کر سکتانس کی ضرورت ہے اس لئے آتا ہے کہ علم کی طلب برمسلمان مرداور برمسلمان عورت پر فرض ہے۔

كم كاماحول بيوليل اوربينيول كاسماخته يرداخته بوتاب

ہمرالورافظام معاشرت بلکہ نظام زندگی و نظام فرئی ہمی اس کے بغیر نہیں چل مکآکہ پیمیال اور پیمیال ہمی اسلام سے واقف ہوں اور گھرٹی جو پچھ ماحول ہو تا ہے وہ تو بعد ہوں اور بیٹیوں بی کاسماختہ پر داختہ ہو تا ہے آگر گھر کے اعمد اسلامی فضائیس ہے ، دیلی تعلیمات نہیں ہیں ،اسملامی اخلاق نہیں ہیں تو پھر اس نسل کی اسملامی پر درش ہوئی نہیں

ئی، اس لئے ہم تاریخ میں ہوجتے ہیں کہ اس کا ہیشہ اہتمام رکھا کیا، اور امت کا نسواں ہمی بمیشہ نہ صرف میہ کہ علم ہے واقف بلکہ علم پھیلانے والا ہمی رہالور تذکرہ کی کتابوں میں ایک ہوہوں کے نام ملتے ہیں جوہوی قامنلہ عالمہ محمیں اور جن کی وجہ سے مّا ندان کے خاندان بلکہ اس زبانہ میں ملت کابوراحمہ دین سے واقت تعااور وین بر کاربند تھا،ان کے کار نامے آپ دیکھیں بلکہ بعض خانم انول کا ایمان پیلیاہے مستورات نے ،کہ انمول نے شروع سے بچیوں کی الی تربیت کی اور اسلامی او روٹی خیرت کا اظہار کیااور نقش کردیااور یج بوج**یئے تودل کی جمنی میںدل کی خاک میںاوردل کے کشت زار میں** مختم مائیں ڈال عتی ہیں، گھر کی مستورات ہی ڈال علق ہیں اور میہ محتم جب یک **جاتا ہے تو کا**ر اس کو حکومتیں بھی نہیں ا**کھاڑ <sup>سک</sup>ی ہیں اور اس کی ہزار ہامثالیں ہیں کہ مال اور بہنوں سے** یزها ہوا سبق، ان سے سیکھا ہوادین، ان کا بیدار کیا ہوا جذبہ بزے بڑے مجاہدین کی استقامت اوران کی تا بت قدمی کافر بعد بناداور اگر آب ان کی محقیق کریں اور ذرار بسر ج ے اور سر اخ رسانی سے کام لیس تو معلوم ہو گاکہ اصل جو اس میں ثبات واستقامت اور جذب بدا ہواہے وومال کا پیدا کیا ہواہے اور اس کی کثرت سے مثالی ہیں کہ بوے بوے چوٹی کے علاء اسلام میں ایسے گذرے ہیں، جی یرسب سے زیادہ ان کی ماؤل کا اثر بڑاہے اور ان کی ہاؤں نے ان کو اخیر تک اسلام پر قائم رہنے کی ہمت اور حوصلہ دیاہے ، اور اس کے لئے مستقل کتابیں ہیں اور ہاری تاریخ میں مستورات کے طبقہ کی مستقل کتابیں ہیں كبعض او قات انمول نے اللہ كے رائے من جان دينے ير آمادہ كيااورائے لخت ہائے مجكر کوانموں نے خطرے میں ڈالاان کی ہست بو**ھائی بلکہ ان میں غیرت پیدا کی کہ وین کے** لئے کول کام نہیں کرتے ہو؟ دین کے لئے قربان ہوجاتا جاہے اور سب مجھے قربان کر دینا جاہے ، اس کی مثالیں ہاری تاریخ میں ملتی ہیں ، بعض بڑے بڑے اور بڑے

الله جارک و تعالی قبول فرمائے اور جرائے خیر وے ، اور جو خطرہ پیدا ہورہاہے نی نسل کے لئے ذبئی ار تداو کا اور ہم آئے نہیں کہتے اور اس سے بازر ہے میں سب سے براہا تھے ماؤں کا ہوگا، اور اس کی بہت می مثالیس ملتی ہیں ، کہ کسی کی اور مشعقہ ، کسی مال کے فقر سے ایک روح پیدا کروی اور قربانی و سے اور ایٹار اور ایٹے کو خطرے میں ڈالنے پر آمادہ کر لیا ، اس کی بہت می مثالیس ملتی ہیں۔

الله تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں اور استے عزیزوں کا اور دفتاہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انشاہ اللہ ایک البیا طبقہ پیدا ہوگا جو مسلمانوں کی آئندہ نسل کی ایمانی، دینی اور اخلاقی حفاظت کا کر دار اوا کرے گا اور وہ طبقہ مرف مستورات کا ہو سکتا ہے ، خوا تمن کا طبقہ ہو سکتا ہے ، الله تبارک و تعالی اس کو ترتی و ساوراس کو جو سکتا ہے ، الله تبارک و تعالی اس کو ترتی و ساوراس کو زیادہ مغید اور تامع او رفیض رسال بنائے اور ان کی محفق اوران کی جفائش اوران کی قربانیوں کو جنول نے اس می حصہ قربانیوں کو جنول نے ، ان کی فیضوں کو ، اوران کی لڑکوں کو جنول نے اس می حصہ لیا ہے ، اس کو الله تعالی قیام اور دوام بخشے ، اور اس سے زیادہ نفع یہونچائے (ا)۔

<sup>(</sup>۱) ماخود ـ تغيير حيات ـ ٥ مرجون ١٩٩٨م

#### دوباتیں نفیحت کے طور پر

آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ، دو باتھی ہیں ، و میت کے طور پر ، تھیجت کے طور پر ، مشورہ کے طور پر ، جو بچھ بھی آپ بچھیں ، ایک تو یہ کہ آپ اپنی نیت در ست رکھیں ، بعنی یہاں کفن اس لئے کہ آپ اپنی احتیا کھر کی آمدنی میں اضافہ کر رہی ہیں ، یعنی یہاں کفن اس لئے کہ آپ اپنی احتیا کا کہنا ہوں یہ نہیں کہ بھائی ہمارے یعنینا یہ بات آپ کے دباغ میں نہیں ہوگی ، احتیا طاکبنا ہوں یہ نہیں کہ بھائی ہمارے شو ہر چار پانچ ہو کمار ہے ہیں دوسویہاں کے لی جانے ہیں چلوچ میات سومو می ہید نیت ندر کھیں ، آپ یہ بچھئے کہ مسلمان بچوں اور بچیوں کی سعید روحوں کو بچانے کے اور دین کے درائے پر لگانے کے لئے اللہ نے آپ کو یہ موقعہ دیا ہے اپنی نیت کاروز روز نہیں تو ہفتے کے درائے پر لگانے کے لئے اللہ نے آپ کو یہ موقعہ دیا ہے اپنی نیت کاروز روز نہیں تو ہفتے کے درائے کی ہے بائزہ لے لیا بیجے ، نیت تعلیم کی ہے خد مت کی ہے عبادت کی ہے یا کمانے کی ۔

دوسری بات یہ ہے کہ ان بچوں کو توحید اور خدا سے ڈرنے کا سبق ضرور دیا گئے۔ بات میں بات نکال کر ،یا کی نہانے سے یا کوئی دافعہ سناکر جس سے توحید کا عقیدہ چکم ہو جائے ، عور توں میں شرک بہت ہے ، ذرای طبیعت خراب ہو جائے ، بچ کی، اور ذراو پر تکی تو فور آبس فلال مزار کی مٹی لے آواور فلال بزرگ کے یہاں جاقاور نذر مانو، تو عور آب میں فلال مزار کی مٹی لے آواور فلال بزرگ کے یہاں جاقاور نذر مانو، تو عور آب میں خاص طور پر تعلیم کی ضرورت ہے ، یہ نقش ان کے دل پر بھاد ہے کہ اللہ کے سواکوئی نفع یا نقصان تبیس بہو نچا سکتا، دوسر سے خداکا خوف ان کے دلول میں پیدا اللہ کے سواکوئی نفع یا نقصان تبیس بہو نچا سکتا، دوسر سے خداکا خوف ان کے دلول میں پیدا کرنے کی کوشش کیجئے جہم کاخوف اور ڈراور جنت کا شوق یہ بہت کام آئے گا۔ اگر دل میں خداکا خوف بہدا ہو گیا، اور آخر سے کاسوال، حساب کتاب کا یقین پیدا ہو گیا، اور آخر سے کاسوال، حساب کتاب کا یقین پیدا ہو گیا، تو یہ گیا، تو یہ گاور بھی روکے ہو گیا، تو یہ گورے گاور بھی روکے ہو گیا، تو یہ گورے گاور بھی روکے ہو گیا، تو یہ گاور بھی روکے ہو گیا، تو یہ گورے گاور بھی روکے ہو گیا، تو یہ گی ہو گیا، تو یہ گام آئے گاور بھی روکے ہو گیا، تو یہ گورے گاور بھی روکے ہو گیا، تو یہ گیا، تو یہ گورے گاور بھی روکے ہو گیا، تو یہ گی گورے گاور بھی روکے ہو گیا، تو یہ گورے گاور بھی روکے کی مور کورے گاور بھی روکے کی ہو گیا، تو یہ کی کی کورے گاور بھی روکے کی کورے گی ہو گیا تھی کی کی کورے گیا کی کورے گی ہو گیا کورے گورے گورے گیں کی کورے گیں کی کورے گی کورے گورے گی کورے گورے گیا کی کورے گی ہو گیا کورے گورے گورے گیں کورے گی کورے گی ہو گی کورے گی کورے گورے گیا کورے گیا کورے گی کورے گی گورے گیا کورے گی کورے گورے گی کورے گیا کی کورے گی کی کورے گیا کی کی کی کورے گی کورے گی کی کورے گی کورے گی کی کی کی کی کی کورے گی کی کورے گی کی کورے گی کورے گی کورے گی کورے گی کی کورے گی کورے گی کی کورے گی کی کورے گی کورے گی کی کورے گی کورے گی کی کورے گی کی کورے گی کورے گی کورے گی کی کورے گی کورے گی کورے گی کورے گی ک

ایک پیغام امت مسلمه کی ماؤل کے نام

آئے میں ایک سوائح نگار کی حیثیت ہے کہتا ہوں یہ کوئی تعریف کی بات نہیں کیکن ذرا بی بات کاوزن پیدا کرنے کے لئے کہتا ہوں کہ اللہ تعالی کے تعلم اوراس کی حیثیت کے مطابق کہ جو پ**کر لکھنے** کے موضوعات ہیں اور ان میں سے خاص سوائح نگار ی کے موضوع یر عطابواہے ،اور مجھے سعادت حاصل ہے کہ میں نے بزرگان دین کی سوائح عمریاں بہت یز عمی ہیں، عربی میں مجمی فارسی میں مجمی اور اردو میں مجمی ،اور ان کے حالات کہ تمام دنیا کا جن پر اتفاق ہے کہ بیہ متبولان بار **گاہ ال**بی تنے اور بیہ است کے ہیرے جواہر ات کیا یہ ان کی تو بین **ہو گی، کہا جائے کہ** امت کے مفافر میں ہے بیں اور یہ امت کی اور دین کی میدانت کی دلیلیں ہیں ،ان میں جتنے بھی بڑے نام لئے جا سکتے ہیں سیدنا عبد القاد رجیلانی عمام مندوستان میں آ یئے توخواجہ نظام الدین اولیاء کانام ہے میں اسمیں و و تا موں پر اکتفاء کر تا ہو ل ، ان و و نول کے حالات میں نے پڑھے بین ، ان کے ان متنز ماخذول میں جن ہے زیاد وستند ماخذ نہیں ہو سکتے اور میراتعلق چو نکہ ندوۃ العلماء لکھنؤ ہے ے اور اس کے کتب خانے ہے ہواس لئے جھے ان کی کما بس برھنے کا موقع ملا، جس کی بڑے بڑے نضلاء کونو ہت نہیں آتی ہے اس کے خاص اسباب تھے ،ان دونوں کے متعلق میں کہ سکتا ہوں کہ ان پر جو بنیادی اور سب ہے زیادہ اثر پڑا ہے وہ ان کی مائیں ہیں۔ سید تا عبد القادر جیلائی رحمة الله علیه نے جب بغد اد کارخ کیا تاکه و پال آگر دیل علیم بھی حاصل کریں، بغداد جواس وقت ساری و نیائے اسلام کاصرف خلافت کامرکز ہی (۱) تغمير حبات ،۵۴۸ منگي و •امر چون ۵ ۱۹۹۸م

نیس تھابلہ سب سے بڑادار العلوم ، دار العلم تھا، دار الفعنل تھا، رو مانیت کامر کز تھا، چوٹی کے مرشدین ، مربین دہال پائے جاتے تے ، دہال تعلیم کے ایسے انظابات تھے جو کہیں اور نہیں ہو سکتے تے اور خلافت کادہال سایہ تھا، یہ دافقہ تاریخ کی کمایوں میں لکھا ہے کہ جب سید تاحضرت عبد القادر جیلائی چلے گئے تو ان کی دالدہ نے کہا کہ دیکھو بٹیا کیک تھیجت کرتی ہوں کہ جبوث کمی نہیں اور ان چانچہ دافقہ لکھا ہواہے کہ جب دہ قافلہ چلے لگا، دہ قافلوں کا ہول کہ جبوث کمی نہیں اور ہے کہ جب دہ قافلہ چلے لگا، دہ قافلوں کا زمانہ تھا اور رہزتی بھی ہوتی تھی، داستے میں ڈاکے بھی پڑتے تے تو چوروں کی ایک ٹولی نے قافلہ پر حملہ کیااور اس کا طریقہ معلوم نہیں کہ اس نے شروع کیا تھا کہ دہ ہر ایک سے نے قافلہ پر حملہ کیااور اس کا طریقہ معلوم نہیں کہ اس نے شروع کیا تھا کہ دہ ہر ایک سے پو چھتا تھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ سب کہتے تھے کہ پچھے نہیں ہے ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور ہم بالکل خالی ہا تھ جی کی وہ نول تھا اور دیکھی تھا بدی دولت نگلی تھی وہ سب پر جماد کیا اور اس آدی کی تو جین بھی کر تا تھا اور دیکھی تھا بدی دولت نگلی تھی وہ سب پر جماد کیا اور اس آدی کی تو جین بھی کر تا تھا اور دیکھی تھا تھا۔

چنانچہ کی ہو تارہا یہاں تک کہ کچھ لوگ حضرت عبدالقادر جیانی سے پاس آنے اور کہاکہ کچھ ہے تہارے پاس؟ آپ نے کہاہاں ہے، ہمارے پاس کچھ اشر فیاں ہیں جو ہماری والدہ نے ک دی تھیں وہ موجود ہیں تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ مرف ای ایک بجلے ہے وہ صب تائب ہو گئے کہ او فوایہ لاکا اسب جموث ہولئے ہیں اور یہ کچ ہول رہا ہے کہ سکتا تھا کہ ہمارے پاس بحی کچھ نہیں ہے او راس کی صورت شکل ہے، لباس سے تعمد این ہوتی ہوتی ہے کہ دیا کہ تعمد این ہوتی ہوتی ہے کہ دیا کہ ہمارے پاس نے موان کہد دیا کہ ہمارے پاس ای خوا اور این المریق بھی چھوڑ دی اور اینا طریقہ بھی چھوڑ ااور ہمارے پاس این دولت بھی چھوڑ دی اور اینا طریقہ بھی چھوڑ ااور اینا طریقہ بھی جھوڑ اور ایک اللہ ہمارے پاس این دولت ہی جھوڑ دی اور اینا طریقہ بھی چھوڑ ااور ایک میں ایک میں ایک میں کہ بین کی بینوں کا ان کے ان کی تربیت ہیں سب سے بڑا حصد ان کی ماں کا ہے، ان کی بڑی بینوں کا ان کے مروالوں کا ہے حضور پاک علیہ السلام سے ایک عبت کہ جو کسی ہتی کے پاس نہ ہو، ان

کے نام بر ہر آدی کا بے محلن موجانالوران کا اختال اوب کے ساتھ نام لیا اوراے مبارک سجمنایہ سب محرکے ماحول ہے ہوتا ہے ،ایسے بی خلفائے راشدین کی عقید ت اور بیا کہ وہ مستحل تھے خلافت کے بھی تر تیب سمج ہے یہ بھی عقیدہ کمری میں پیدا ہو تا ہے اوراس کے بعد پرائی ہے دوری اور نفرت یہ مجی کوئی اخلاقی تعلیم نہیں پیدا کر سکتی ہے بعی محمر کی تعلیم پیدا کرتی ہے کسی کاول نہیں توڑنا جاہئے، اور نانصانی نہیں کرتا جاہئے، سن بزر کہا ہوے کی ہے اونی نہیں کر تا جاہتے ، اور کوئی ایساکام جو شریعت کے خلاف ہو نہیں کرنا جاہتے، یہ چیزیں وہ بیں جو کسی دلیل اور فلنفہ سے نہیں پیدا ہو تنیں یہ تمر کے ماحول سے پیدا ہوتی ہیں، اور مال باپ کے کہنے سننے سے پیدا ہوتی ہیں ،ان میں سب سے بدھ کر جو چیز ہے وہ یہ کہ شرک سے نفرت ہونی جاہتے، ہر شکل میں کوئی بھی شکل ہو شرک کی جس میں خدا کے علاوہ کسی کو قادر سمجما جائے، متعرف نی الکا کتاب سمجما جائے، مالک سمجما جائے نفع وضرر کا میہ بات محض دلائل ہے نہیں تکلتی، جذباتی طور پر جسی طور پر ، بالمنی طور پر اس طرح کی محمر پس باتیں ہوں، بجینے سے بی حضرت ابراہیم تعلیل اللہ علیہ السلام كے واقعات كه آب نے برتتم كے شرك كور دكر كے آمل ميں كود جانا ليند كيا جے خدانے ان کے لئے دحمت پنادیا۔

یہ واقعات اس طرح سے سنائے جائیں کہ بچے کے دل پر تعش ہو جائیں اور اس شرک سے نفرت ہو جائیں اور اس شرک سے نفرت ہو بھر اللہ اور تو فتی دے ، تو ید عت سے نفرت ہو ، اس اف سے نفرت ہو ، آج ہمار سے ملک میں کیا ہو دہا ہے؟ کیا ہو نمو رسٹیاں تہیں ہیں؟ کیا اعلی سے اعلی تعلیم نہیں ہے؟ کیا اعمر بن کہا ہو اور کی میں ہیں ہو ہو رہ ہو ہو رہ و امر یک جلتے رہے ہیں اور وہاں کی ترقیاں و کھتے رہے ہیں لیکن اور وہاں کی ترقیاں و کھتے رہے ہیں لیکن اور وہاں تھوڑی دیر کے لئے کرنا تک کے ریڈ ہو سے نظر کی جائے ، چھے خبریں اردو میں اور وہان تھوڑی دیر کے لئے کرنا تک کے ریڈ ہو سے نظر کی جائے ، چھے خبریں اردو میں

دی جائیں اس پراتناغمہ آئے کہ اس پر جالیں آدی مل ہو جائیں ، بیدذ بن کہال ہے پیدا ہوا کہاں تمیں وہ یو نیورسٹیاں، کہاں مجئے وہ فلاسٹی کے ایکھکس کے ڈیار نمنٹ؟ کہال سنیں وہ تصنیفات ، بورپ کے بڑے بڑے اخلاق دانون کی اور ہندوستان کے بڑے بڑے لکھتے والے سنمیاسیوں کی ؟ار دوز بان کے بولے جانے اور اسکے کان میں پڑنے پریہ سزاد ی عنیٰ کہ کئی لوموں کاخون بہہ کیااور حکومت کو مجبور ہو کرر د کنایز الور اس ملرح کے جو داقعا ت ہیں، بچول پر ہاتھ اٹھاتا، بچیول برہاتھ اٹھاٹااور سمال تک کہ وہ چیز جو زبان سے کہنے ک میں وہ سب ہوجاتا، اور یہ جو فسادات ہورہ ہیں ان میں جوسفا کی، خونریزی اور انسان و حمنی کی ہو آتی ہے یہ سب کس کا بتیجہ ہے میں صاف کہتا ہوں کہ یہ اس کا بتیجہ ہے کہ المارے محرول میں مسلمانوں کے ہول یا ہندووں کے ہول المعیں وہ تعلیم نہیں دی جاری ہے،وہ ایمانی تربیت اور دوا خلاتی تربیت نہیں کی جاری ہے جس سے جب بیچے گودول میں مل کر جوان ہوں توان کے ذہن میں وہی سب بیٹھا ہو اور مکمٹی میں لی لیا کیا ہو آج جو می**کھ** ئسرے وہ ممنی کی تسرے آج ممنی میں وہ چیزیں نہیں ڈالی جا تیں، ممنی میں پاک چیزی ڈالی جائمیں جس ہے برائی ہے نفرت پیدا ہو، علم وسفاکی ہے نفرت پیدا ہو، انسان کا دل توزیے سے آومی کانب جائے ای ملک کے فقراء ویزرگان وین گزرے ہیں ان کے حالات بڑھئے کہ بیہ جج سب سے پہلے اور شروع میں ان کے محر میں بڑا تھا۔ الله تعالى نے بهال بھی ایسے فائدان پیدا کے شرفاد کے فائدان پیدا کے اور علاء کے خاندان پیدا کئے جہال شروع ہے ان باتول ہے رغبت پیدا کی جاتی ہے، میں آپ کے سامنے عرض کر تاہوں کہ میرے بھین ہے جن دو چیزوں کا لحاظ ر کھا گیا،میری تربیت میں میں اس کاممنون احسان ہو الدر میں نے کاروان زندگی میں اس کو لکھا بھی ہے اور آب سے بھی کہتا ہوں ایک توبید کہ کوئی حرام لقمدند جانے پائے ،اور دوسری بات ب

لہ ہم کسی کے دل کونہ و کھانے یا تمیں، آج اس کی تھی ہے آپ جو پچھے دیکھتے ہیں اور اس لمک کابگاڑ دیکھتے ہیں، وہ، اور وہ اقد لبات وہ تحریکات تک جو انسانیت کے منافی ہیں ، جو شرافت کے منانی ہیں جو نظرت انسانی کے منافی ہیں یہ سب جو پھی ہورہا ہے یہ اس کا بتیجہ ہے کہ محمروں کی تعلیم محتم ہو گئی اور اسکولوں ، کالجو ل اور یو نیور سٹیوں پر انحصار رہا، اخبارول ہے سیکموجو بچھ سیکھنا ہو کالجول میں اور یو نیورسٹیوں میں سیکھو اور پڑھو، کمر میں کوئی بات اخلاق کی ایس نہیں کمی جاتی ہے ، ماشاہ اللہ ، کیکن شاید دس <u>مایا</u> کچ فیصدی ایسے گھ تکلیں سے جو بھین سے عقیدہ ورست کرنا، اللہ سے ڈرنا، اس کے رسول سے محبت پیدا کرنا اور انسان کا حرام کرنا اور مجموث ہے ، فریب ہے بچنے کی تعلیم دینا اور اللہ ہے وعاكرنامها تكناءاى كوكار ساز مجمنالورانسان كوكسى ندجب كاانسان موكسي طبقه اور حيثيت كا انسان ہواس کا دل نہ د کھانا، اور اس کی مہ د کرنا، سے وہ چنزیں ہیں جو اٹھ گئی ہیں پہلے آپ دیکھتے کہ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ تقمد بن کرنامشکل ہو تاہے کہ بچد اپنا کھانا دوسرے کو پیش کردے اور کملادے کہ بیر زیادہ ہو کا ہے اور ایٹار کے واقعات جو خانقا ہو ل میں ملنے وابئے تھے یہ سب کمر کی تربیت کا نتیجہ ہے۔

مورت کرتا ہیں اس کا خیال رکھیں، کہ نئی نسل کی تربیت کرتا ہے اس کے عقائد بھی درست کرتا ہیں اس کی عاد تیں بھی ٹھیک کرنی ہیں او راس کا مزان بھی بناتا ہے، دیکھے مزاج بنات ہے میں نے کھٹی کی جو بات کی ہے ایک چیز ہوتی ہے دمائے بنااور ایک چیز ہوتی ہے دور نیامی جو خیر وشر ایک چیز ہوتی ہے دور دمائے بنا نہیں، دمائے بنا میں دمائے بنا نے والے لوگوں کی ٹیس نے تاریخ پڑھی ہے، ٹیس نے باریخ پڑھی ہے، ٹیس نے باریخ پڑھی ہے، ٹیس نے باریخ پڑھی ہے، ٹیس کی تاریخ پڑھی ہے، ٹیس نے ماریخ پڑھی ہے، ٹیس نے ماریخ پڑھی ہے، ٹیس کی کیا سکتا ہے۔

کین اصل میں عقائد ان کے پیوست کرتا ہے اور اجتمے اور برے ہونے کا اصابی فطری طور پر پیدا کرتا ہے اس میں تکلیف کی ضرورت نہ ہو خود بخود محن آئے برائی ہے نفرت بی نہ ہو میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس ہے محن آئے کہ کس چیز کاتم نے تام لے لیا، توبہ توبہ اب آئندہ نہ کہتا ہین بچہ بچہ سے کے دوست دوست ہیز کاتم نے تام لے لیا، توبہ اب آئندہ میں سند سکوں گاتم نے چوری کانام لیا ہے، ہے کہ کہ تم نے اب نام لے لیاب آئندہ میں سند سکوں گاتم نے چوری کانام لیا ہی سن نہیں میں نہیں کہتا ہوں کے ساتھ کے دوست سند سکوں گاتام لیا می سن نہیں سکتان باتوں کو۔

ادرالی عورتمی ہوں جن کوخود بھی گنا ہوں سے نفرت ہو اور غلط عقا کہ ہے۔ نفرت ہوادریہ بھی جذبہ ہو کہ جب بھی موقع ملے گاس کی نفرت اوراس کی برائی پیدا کریں گی اللہ تعالیٰ تو فیق دے ،اور کامیاب بنائے۔(۱)

(۱) هيرحيات ارنومبر الاهيم

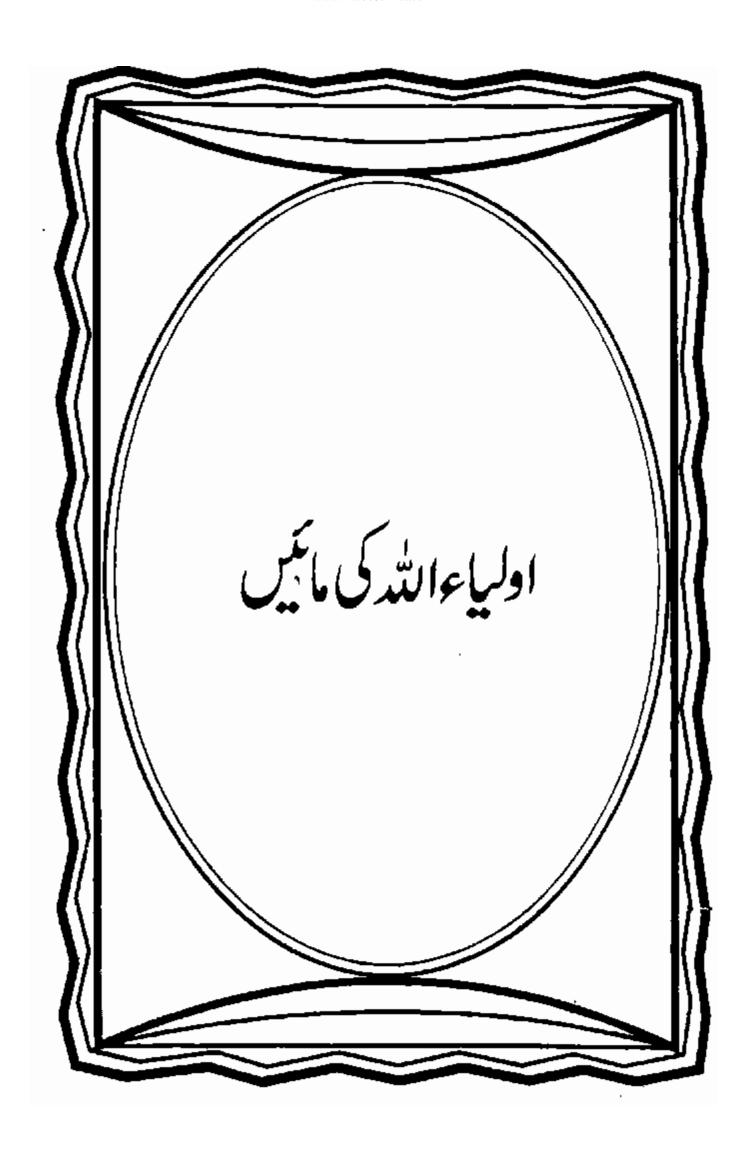

# اولياءالتدكى مائيس

# سلطان المشائخ حضرت خواجه نظام الدين اولياءً

حفرت نظام الدین اولیا فی سال کے تنے کہ باپ کا سابہ سرے اٹھ کیا، والدہ
ماجدہ نے جو اپنے وقت کی ایک بین صالحہ اور باخد اخالوں تھیں اس در بیتم کی پرورش اور
و بی واخلاقی تربیت کا مر دانہ بہت اور پدر انہ شفقت کے ساتھہ اجتمام کیا، جب دستار بندی
کا وقت آیا تو والدہ سے آکر کہا استاق نے دستار بندی کا تھم فرملیا ہے، میں دستار کہاں سے
لاؤں، والدہ صاحبہ نے کہا سے بابا خاطر جمع رکھو میں اس کی تدبیر کروں گی، چنانچہ روئی
خرید کراس کو کولیا اور بہت جلدی گیڑی تیار کر کے دی والدہ صاحب نے اس تقریب میں
علاوہ صلیعود قت کی دعوت کی۔

حضرت خواجہ قرمائتے ہیں کہ والدہ کامعمول تھا کہ جس روز ہمارے کھر کی ایک خونہ ہو تا تو فرما تھی کہ آج ہم سب خدا کے مہمان ہیں ، جھے یہ س کر بواؤوق آتا کہ ایک دن کوئی خدا کا بندہ ایک حکمہ غلہ کھر ش دے گیا، چندد ن متواتراس سے روئی ملتی رہی ہیں جس شک آئی اوراس آرزو میں رہا کہ والدہ صاحبہ سب فرمائیں گی کہ آئے ہم سب خدا کے مہمان ہیں ، آخروہ غلہ محتم ہوااور والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ آج ہم خدا کے مہمان ہیں ، آخروہ غلہ محتم ہوااور والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ آج ہم خدا کے مہمان ہیں ، یہ س کر مجھے ایساؤوق اور ایسامر ور حاصل ہوا کہ میان میں نہیں آسکا۔

ایک روز حضرت خواجہ نے اپنی والدہ کے انتقال کاذکر کیا، ذکر کرتے ہوئے اتنا کریہ طاری ہواکہ جو بچھ فرماتے تھے پورے طور پر سننے میں نہیں آتا تھااس حالت میں یہ شعر پڑھا۔

> افسوس ولم كه التي تدبير نه كرد شبهائ وصال رابه زنجيرنه كرد

حضرت خواجہ فرمائے ہیں کہ ایک دن نیاجا ندد کھے کر عاضر ہوااور قدم ہوئی کی اور نے چاند کی مبارک باد معمول کے مطابق پیش کی، فرمایا کہ ..... آئندہ مہینہ کے جائد کے مواقع پر کس کی قدم ہوئی کرو مے ، میں سمجھ کیا کہ انتقال کا وقت قریب ہے میر ادل بحر آیااور میں رو نے لگا میں نے کہا کہ:-

"مخدومہ! مجھ غریب و علیارہ کو آپ کس کے سپرد کرتی ہیں؟" "فرملا- اس کاکل جواب دول کی"۔

میں نے اپنے ول میں کہا کہ اس وقت کیوں نہیں جواب دیتیں، یہ بھی فرمایا کہ: -"جاؤ آج رات مجنخ نجیب الدین کے یہاں رہو"۔

ان کے فرمانے کے مطابق میں وہال کیا، آخر شب میں میے کے قریب فادم ووژتی ہوئی آئی کہ بی بی تم کو بااری ہیں ۔۔۔۔ می نے بچھ سے ایک بات بو جھی تھی، میں نے اس حاضر خدمت ہوا تو فرمایا کہ "کل تم نے بچھ سے ایک بات بو جھی تھی، میں نے اس جواب ویتے کاوعدہ کیا تھا، اب میں اس کاجواب وتی ہوں، غورسے سنو! فرمایا تمہاراولیاں باتھ کون ساہے میں نے ہاتھ سامنے کر دیا، میراہاتھ اسے ہاتھ میں لیا، اور فرمایا" خدایا اس کو تیرے میرو کرتی ہوں" یہ کہااور جان بحق تسلیم ہوئی، میں نے اس پر خداکا بہت میکر کیا اور اینے دل میں کہا کہ اگر والدہ سونے اور موتوں سے بھر اہواایک محر چھوڑ کر

<u>ئىچىچە چەرەن مەرەن مەرەن مەرەن مەرەن كەرەپ كەرەن بەرەن مەرەن بورۇپ يۇرۇپ يۇرۇپ يۇرۇپ يۇرۇپ يۇرۇپ يۇرۇپ يۇرۇپ ي</u> جاقىمل تو ئىچىچە اتىن خوشى نە بوتى-

#### حضرت سيداحمشهيد رائع بريلوي

الی مائی و نیائی بہت کم ہوں گی جو بینے کی جان کے استحان میں پور کار یں اور اس کومر نے کے لئے اپنا ہے دفصت کریں، حضرت سیدا حمد شہید کو اللہ نے والدہ بھی الی وی تھی جو حضرت اساق کا نمونہ تھیں، ایک مرتبہ آید جنگ کے ووران سید صاحب نے جانے کی آباد کی ظاہر کی، لیکن کھلانے والی نے کسی طرح جانے نہ دیا، والدہ محتر مہ نماز پڑھ رہی تھیں، سید صاحب منظر کھڑے تھے کہ آپ سلام پھیریں تو جاکے اجازت طلب کریں، آپ نے جب سلام پھیرا تو والیہ سے کہائی بی حمییں ضرور احرات عبد سیات ہے گریری طرح نہیں ہو سکتی، یہ روکنے کا موقع نہ تفاجاتی ہمیا اللہ کا نام لے کر جبت کے گرور دار پینے نہ پھراور تربیں ہو سکتی، یہ روکنے کا موقع نہ تفاجاتی ہمیا اللہ کا نام لے کر جبت کے گرور دار پینے نہ پھراور تربیں ہو سکتی، یہ روکنے کا موقع نہ تفاجاتی ہمیا اللہ کا نام لے کر جبت کے گرور دار پینے نہ پھراور در تھیاری صور سے دو کیموں گی۔

# حضرت مولا نافضل الزمن صاحب يحنج مرادآبادي

حضرت موانا فضل الرحلن سخ مراد آبادی کی والده ماجده بهت بزی زابده اور متوکل تعین آب نے فرمایا کہ بھاری عمر میاره باره برس کی ہوگی والده صاحبہ رحمة الله علیہا نے انقال فرمایا، جو بحد سر مایہ تھادہ و قافو قافر جی ہو میا تھا کہ سخت قط پڑا، ہمادی والده صاحبہ نے جب تک قط رامکان کا در واز وبندر کھا اور جو در خت گریس تھے ان کے چول صاحبہ نے جب تک قط رامکان کا در واز وبندر کھا اور جو در خت گریس تھے ان کے چول کو ابال کر کھا لیتیں اور کسی کو اپنے حال سے مطلع نہ ہونے دیتی، حالا تکدیکانے اور دوست ایسے تھے کہ بدد کرتے محر یہ گوار اند تھا،

#### المحمد والمعارض والم

#### حضرت مولانامحمرالياس صاحب كاندهلوي

مولانا الیاس میاحب کا تدهله منلع مظفر محمر کے ایک مشہور خانوادہ کے ایک بزرگ تھے،اس وقت کا ند هله کابیه خاندان دین داری کا کبوار و تھا، مر د تو مر د عور تول کی دینداری، عبادت گزاری، شب بیداری، ذکرد تلاوت کے قصے بوران کے معمولات اس زبانہ کے بست بمئوں کے تصور ہے بلند ہیں، کمریش پیمیاں عام طور پر نوا فل میں اسپنے ا بینے طور پر قرآن مجید پڑھتی تھیں اور عزیز مر دول کے پیچیے تراو تے اور لفل میں سنتی محیں ، دمضان السیاد کے جس قرآن مجید کی عجیب بہار دہتی تھی، گھروں جس جابحا قرآن مجید ہوتے اور دیر تک اس کا سلسلہ جاری رہتاہ عور توں کو اتناعلم اور ذوق تھا کہ قرآن مجيد يزه يزه كرمزه ليتنبس، نماز ميس اليي محويت اوراستغراق تماكه بسااو قائت بعض بيبيول كو کھر میں یر دہ کرانے اور کسی حادثہ وغیر ہیں او گول کے آنے جانے تک کااحساس نہ ہو تا۔ قر آن مجید مع ترجمه وار دوتغییر ،مظاهر حق ، مشارق الانوار جمعین حیین به عور تو ل کامنعیانہ نصاب تھا، جس کا خاندان میں عام رواج تھا، اس وقت محرکے باہر اور اندر کی مجلسیں اور محبتیں حضرت سید صاحب اور حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے تصول اور چرچول سے مرم تھیں ، ان بزرگول کے واقعات مردول اور عور توں کی زبانوں ہر تھے ، انگی اور گھر کی دیبیاں بجوں سے طوطا بینا کے تصول کے بجائے مجى روح يرور واقعات سناتمن، حضرت مولانا محمد الياس صاحب رحمة الله عليه نے أيك ر وزاس متم کے حالات بیان کرنے کے بعد فرملیا یہ محودیں ہیں جن میں بیم نے پرورش بائی،اب وہ کودیں و نیاش کہال سے آئیں گی۔ مولانا کی نانی بی است الرحل جو مولانا مظفر حمین رحمة الله علیه کی صاحبزادی تصیل اور جن کو خاندان بیل عام طور پر "ای بی" کے نام سے یاد کرتے تھے ایک رابعہ سیر ت بی بی تصیل، آخرز باند بیل الن کا یہ حال تھا کہ خود کھانا کمی طلب نہیں فرماتی تھیں، کسی نے لاکر رکھ دیا تو کھالیا گھر بڑا تھا، اگر کام کی کثرت اور زیادتی مشغولیت کی وجہ سے خیال نہ آیا تو بھوکی جیشی رہیں، ایک مر جہ کسی نے کہا کہ آپ ایسے ضعف کی حالت میں خیال نہ آیا تو بھوکی جیشی رہیں، ایک مر جہ کسی نے کہا کہ آپ ایسے ضعف کی حالت میں کسے رہتی ہیں، فرمایا الحمد لند میں تبیحات سے غذا حاصل کرلتی ہوں۔

خود مولانا کی والدہ محتر مد بوی جید حافظہ تھیں، انھوں نے قرآن مجید شادی

کے بعد حفظ کیا تھا اور ایسا اچھایاد تھا کہ معمولی حافظ ان کے مقابلہ جس نہیں عظم سکتا تھا،
معمول تھا کہ رمضان جی روز انہ پوراقر آن مجید اور دسیارے مزید پڑھ لیا کرتی تھیں،
روال اثنا تھا کہ گھر کے کام کان آور انظامات جی فرق نہ آتا بلکہ اہتمام تھا کہ علاوت کے
وقت ہاتھ سے بچھ نہ بچھ کام کرتی رہتیں، انھیں ایمان والی بی بی کے اعمال واخلاق
اور طرز زیدگی کا نتیجہ تھا کہ ان کی محبت نیش افرے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب
اور طرز زیدگی کا نتیجہ تھا کہ ان کی محبت نیش افرے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب
جیسے بزرگ ہوئے جن سے مسلمان امت کو بڑا فا کہ ھیہو نیجا۔

موجوده زمانے کے مشہور شاعر ڈاکٹر سر محفر اقبال جن کے اشعار ایمانی ذوق اور در دوسوز بھی ڈوب ہوے ہیں، بسہول نے اپنا اشعار ایمانی ذوق اور در دوسوز بھی ڈوب ہوے ہیں، بسہول نے اپنا اشعار اور در دوسوز عطاکیا ہے، اپنی ساری ترقبول، بیدار یول، ایمانی ذوق اور در دوسوز کو اپنی والدہ کی تربیت اور آا ، مالمنی کا نتیجہ بھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر ایمان و مجت کی جو چنگاری ہے وہ میری مال کی تربیت کا نتیجہ ہے، بھے جو کچھ ملاان کی گور اور ان کی تربیت سے ملئ ہے ، کالجول اور اور ان کی تربیت سے ملئ ہے ، کالجول اور این خوش تربیت سے ملئ ہے ، کالجول اور این کی تربیت سے ملئ ہے ، کالجول اور این کی تربیت سے ملئ ہے ، کالجول اور این کی تربیت سے ملئی ہے ، کالجول اور این کی تربیت سے ملئی ہے ، کالجول اور این کی تربیت سے ملئی ہوں کہتے ہیں۔

مرادادای خرد پردر جنونے نگاہ مادر پاک اندرونے زکتب چیم ودل نتوال مرفتن کہ کتب نیست جز سحر وفروینے (۱)

### ميرى والده ماجده خيرالنساء صاحب

حضرت مولانا نے اپنی والدہ ماجدہ بی بی خبر النسلہ صاحبہ رحمہ الله علیها کی مختصر سوانح "ذکر خیر" کے نام سے لکھی ھے، ذیل میں اس کے اھم حصے درج کئے جاتے ھیں، حضرت مولانا نے "اولیا، الله کی مائیں کا عنوان حسن تجویز کیا ھے نه که اپنے آپ کو ولی من اولیا الله سمجھ کر انکا ذکر کیا ھے مگر میں راقم الحروف نے اس اضافه کو ضروری سمجھا کیونکه حضرت مرحومه یقینا اینے وقت کے ایك شیخ کامل کی والدہ تھیں اور ان کا ذکر اسی ضمن میں آنا چاھئے۔ (مرتب)

نانا صاحب کے دو صاحبزادے اور پانچ صاحبزادیاں تھیں میرے (حضرت مولانا) بنے ماسوں صاحب کا نام سید احمد سعید تھا، چھوٹے مولوی عافظ سید عبید الله صاحب سے میری والدوائی بہنول میں چو تھے نمبر پڑھیں،ان سے تمن بہنیں، بزی اورا کیہ جھوٹی تھیں،جن کا انقال نانا صاحب کی زندگی ہی جی زنجی ہی ہے ہوگی تھیں، جن کا انقال نانا صاحب کی زندگی ہی جی زنجی ہی ہے ہوگی تھیں، جن کا انقال نانا صاحب کی زندگی ہی جی زنجی ہی ہے ہوگی تھیں۔

(۱) ماخود: سالنامه "رضوان "جنورى وفرورى ١٢٣ ١٠٠٠

reservation and a superior and a sup

۸ ۱۸ ۱۸ مطابق ۹۵ ۱۲ ه من بيدا هو كن، نام خير النساد ر كما كميا، والدو صاحبه نے كئي بار فرمایا، اور سب اس کی تصدیق کرتے ہیں، کہ نانا صاحب کو اپنی او لاو میں سب سے زیادہ ا تعمیں سے محبت و مناسبت تھی، فرماتمی کہ جب کوئی انچھی کتاب آتی بچھے دیکھنے کو دیتے ، اور بھھ سے تذکرہ کرتے کہ بھی ان کی سب سے بڑی خاطر اور محبت کی نشانی تھی، فرماتیں تھیں کہ میاں تبجہ کے وقت جب کو تھے ہے انز کر مسجد جانے لگتے تو میری آ کھ کھل جاتی اور میں اور جھل بہن مسالحہ نی دونوں بی بی (والدہ) کے پاس کو تھے پر چلے جاتے اوروین ان کے ساتھ تغلیں پڑھتے رہنے اور مشغول رہے ، ہماری دوسری بہنوں اور ہم جولیوں کواس پر بدوار شک آ تااور وہ معیاس کی کوشش کر تھی، محرا کثر آ کھ نہ مملق۔ والدوصاحبہ کو کاڑھنے ، تیل بوٹے بتانے (کھیدہ کاری) ادر سلائی کے کام ہے بهمی فطری مناسبت تھی، اور وہ اس جس استادانہ مہارت رحمتی تھیں، ان کا دہاغ شر وع ے جدتم پیدا کرنے اور نی تراش خراش نکالنے اور نے نے تجربے کرنے کاعادی تعاموہ ان تمام کاموں میں خاندان میں موجداور ایک طرح کی جمتر مسجمی جاتی تھیں، ناناصاحب کے مزاج میں بھی (بزرگی اور سادگی کے ساتھ ) لطافت اور خوش نداتی تھی، خوش و منع اور موزوں چزان کو پند آئی تھی،اس لئے اکثر والده صاحبہ ےاس متم کاکام لیتے، نانا صاحب کی ایک عباجو وہ عید کے موقعہ پر زیب تن فرماتے ہتے، انجی تک ہارے یاس موجود ہے ، جس ير والد وصاحب كے ماتحد كار ميتى كام ہے ، اور معلوم ہو تاہے ك كوئى برا استادا بھی کام حم کر کے افعاب۔ تعليم ومطالعه

خاندان من الركول كى تعليم كابهت مخصوص اور محدود ياند پررواج تما، لركول

کن زیادہ تعلیم اور نوشت و خوا تک کو پہند تین کیا جاتا تھا، تعلیم نہ ہی کتابوں، مسئلہ سائل کی واقعیت اور انتظام خاند داری تک محدود تھی، علاء حق کی کتابیں جو اس خاندان کے مسئلہ اور عقیدوے مطابقت رکھتی تھیں، وہ ایک طرح سے نصاب میں داخل تھیں، مسئلہ اور عقیدو سے مطابقت رکھتی تھیں، وہ ایک طرح سے نصاب میں داخل تھیں، میں نے جن کتابوں کا نام والدہ صاحب سے زیادہ سنا ہے، ان میں معزمت تاضی شاہ اللہ صاحب پانی جی کی کتاب مالا بد مند، (خقا کہ و مسائل میں) راہ نجات حضرت شاہ رفع الدین دہاوی کی کتاب آثار قیامت پر "جیل مدیث" شاہ عبد القادر صاحب اور شاور فیع الدین دہاوی کی کتاب آثار قیامت پر "جیل مدیث" شاہ عبد القادر صاحب اور شاور فیع الدین دہاوی کی کتاب آثار قیامت پر "جیل مدیث" شاہ عبد القادر صاحب اور شاور فیع الدین دہاوی کی کتاب آثار قیامت پر "جیل مدیث" شاہ عبد القادر صاحب اور شاور فیع الدین صاحب اللہ میں ماحب کے اس میں جھے اور ہے۔

ابتدائی فاری ہی پڑھائی جاتی تھی، لیکن کھینے کی مشق کی زیادہ اہمیت افزائی نہیں کی جاتی تھی، بلکہ ایک ورجہ ہیں اس کو پہند نہیں کیا جاتا تھا، اور بعض بزرگ اس بارے میں بہت سخت تھے، اور کہتے تھے، کہ لڑکیاں لکھنا سکے جائیں گی تو غیر وں کو خط نکسیں گی، لیکن والدہ صاحبہ کو لکھنے کا اور لکھنے کی مشق کرنے کا غیر معمولی شوق تھا انموں نے اپنے بوے چیازاد ہمائی مولوی سید خلیل الدین صاحب سے جو پورے فاندان سے ایک اتالیق کی حیثیت رکھتے تھے، اس کی اجازت جاتی انموں نے اان کے تقاضے اور ان کے اتالیق کی حیثیت رکھتے تھے، اس کی اجازت وی اور والدہ صاحب نے اپنے ماحول کے رواج اور اس کی بقدر ضرورت اجازت دی اور والدہ صاحب نے اپنے ماحول کے رواج اور اس جی نے اپنے ماحول ان کو ای اور اس جی نے اپنے ماحول کے رواج اور اس جی نے اپنی انہوں کے دواج اور اس جی نے اپنی اور والدہ صاحب نے اپنی اور اس جی نے اپنی معیار کے پر خلاف اچھا خاصہ لکھنا سکے لیا، اور اس جی نے ان کو ای تھنیف و تالیف کے کام ش بوری ہدود ک

جو کتابی اس زمانہ میں زباد وال کے مطالعہ میں رہیں، اور جن کا ان کی زندگی میں اور جن کا ان کی زندگی میں اور ذہن پر کہرا اثر پڑا، الن میں تصص الانبیاء ،مقاصد العمالین، مآثر العمالین، مآثر العمالین، می الفرائخ الی منازل البرازخ، طریق النجاہ کانام میں نے باربار سناہ، یکھ عرصہ کے بعد تین کتابی اور الن کے مطالعہ میں آئی جن کا انھوں نے بہت اثر قبول کیا، ایک تواب

سید صدیق حسن خال مرحوم کی کتاب الداء والدواء جس سے ان کو مختف آیات قرآنی
سید صدیق حسن خال مرحوم کی کتاب الداء والدواء جس سے ان کو مختف آیات قرآنی
سعول بنائیا، دو سرک کتاب مجربات و برنی اس سے بھی انھوں نے بہت فا کدوا ٹھیا، اور
کام لیا، تیسر سے تعبیر الرویا جس میں وہ تعبیر ہی منقول ہیں جو حضرت محد ابن سیرین نے
لوگوں کے خواہوں پر دیں، اور اس کے اصول بیان کئے ہیں، والدہ صاحبہ کو اس کتاب کا
مطالعہ اپنے تجرب اور خداداد ملکہ کی بناء پر خواہوں کی تعبیر و بے ہوی متاسبت ہوگئی
مطالعہ اپنے تجرب اور خداداد ملکہ کی بناء پر خواہوں کی تعبیر و بے ہوی متاسبت ہوگئی
مطالعہ اپنے تجرب اور خداداد ملکہ کی بناء پر خواہوں کی تعبیر ہوچھتے اور ان کی اکثر تعبیریں
مطالعہ اپنے تجرب اور خداداد ملکہ کی بناء پر خواہوں کی تعبیر پوچھتے اور ان کی اکثر تعبیریں

ای زمانے میں ایک نعت عظمیٰ کی طرح ان کوہا تف مرحوم کی ایک مناجات منظوم جس کانام نعت عظمیٰ ہے، بل تی، اس کا ہر شعر اسائے حنیٰ میں ہے کی ایک اسم سے شروع ہوتا ہے، اور اس اسم کی مناسبت سے سب مضمون کی دعا اور مناجات ہوتی، معلوم نہیں یہ ہاتف کون تھے، اور ان کا پورانام کیا تھا، نیکن ہمارے خاند الن کے لئے یہ ہاتف نیبی ثابت ہوئے، ان کی یہ مقبول مناجات جس کے لفظ لفظ سے خلوص اور دعا کا سی جذبہ خاہر ہوتا ہے، خاند الن کی عور تول مناجات جس کے لفظ لفظ سے خلوص اور دعا کا سی جذبہ خاہر ہوتا ہے، خاند الن کی عور تول اور بچیوں اور بہت سے مردول کا ورداور و کھیفہ بذبہ خاہر ہوتا ہے، خاند الن کی عور تول اور بچیوں اور بہت سے مردول کا ورداور و کھیفہ بن میں اور تھی، خاص طور پر جب کوئی کریا پریٹائی کی بات ہوتی یا کوئی غراج کی اس کو برجب کوئی کریا پریٹائی کی بات ہوتی یا کوئی عالم کے پرحمی خابی اور تقویت ہوتی۔

حفظ قرآن

مردول میں تو حفظ کارواج ہمارے خاعدان میں شروع سے رہاہے، اور ہر دور

من بوے بوے جید مافظ ہوئے ہیں، کیک<del>ن عور</del> تول میں جھے معلوم نہیں کہ اس دور۔۔ يهلے كوئى حافظ تھا، معلوم نہيں كياخاص محرك چيش آياكہ اس طبقہ ميں قرآن مجيد حفظ كرنے كا شوق بيدا بوكيا، من ينبس كه سكناكرسب سے يملے والدوى كوشوق بيدا مواياان کی کسی ادر بهن یا عزیزه کو ، لیکن ایک وقت میں میری والعہ والن کی مجھلی بہن صالحہ لی ، ان کی بھائجی اور دواور عزیز بہنول نے قرآن مجید حفظ کرناشر وع کیا،ان میں ہے ہرا یک نے اسے کسی ایسے عزیزے حفظ کرنا شروع کیا،جوان کے حقیقی بھائی یا محرم تھے، چھوٹے مامول سيد عبيد الله صاحب خود جيد حافظ تنے ، بہت سجح دور عمره قرآن مجيد يزھتے تنے ، والدو صاحبہ نے انھیں ہے حفظ کرنا شروع کیا، ان دونوں بھائی بہنوں میں بوی محبت تھی، میں نے کم جمائی بہنول کواپیاا یک دوسرے کا جال نثار پلیا، جیسا یہ دونوں بھائی بہن ہتے ... عالبًا عاریا نج سال بی چسٹائی بوائی تھی، تین سال میں انھوں نے حفظ تھمل کر لیا، آ مے بیچے یہ سب مبنیں مافظ ہو سنیں ان کے حقیق بزے چیازاد بھائی مولوی سید خلیل الدين صاحب اس سليلے كى يوى جمت افزائى اور سريرستى فرمارے يتھے، والده كہتى تھيں که بھائی جی مرحوم ہر ہفتہ ہم لوگول کی دعوت کرتے تھے، اور جب حفظ تکمل ہوا توانھول نے ایک بڑی وعوت کی۔

#### رمضان كامعمول

کیا مبارک زمانہ تواجب یہ سب تراوی میں ایک ایک پارہ پڑھتی تھیں، بعض علاء کے فتوے کے مطابق ان کی اپنی جماعت ہوتی تھی، جن میں عورت علی امام اور عور تیں عام مقتدی ہوتی تھیں، عشاہ کے بعدے سحری کے قریب تک یہ سلسلہ جاری برہتا، یہ سب قرآن شریف بہت انجاز می تھی، خارج نہایت مجے تے، اگر گتا فی نہ ہوتو کہوں کہ آخ کے تے، اگر گتا فی نہ ہوتا ہو تو کہوں کہ آخ کے بہت نہا تھا ہداری نے زیادہ سے اور انجاز می تھیں، اندرونی جذبہ اور فطری ترنم اس پر مشزاد، جھے یاد ہے کہ عمل ایک مرتبہ جھیپ کر دیر تک والدہ صاحبہ کا قرآن کھڑا سنتارہا، وہ تراوی پڑھاری تھیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آسان سے بارش ہوری ہے، وہ لطف آج تک نہیں ہو آن، شادی ہو جانے کے بعد انھوں نے والد صاحب کو قرآن مجید سنایا، اور اس عمل حرید جان پر ابولی، آخر عرکک جب تک ان کا صاحب کو قرآن مجید سنایا، اور اس عمل حرید جان پر ابولی، آخر عرکک جب تک ان کا صاحب کو قرآن میں موجہ نے معمولات اوا کے وہ مختف مور تیں، مختف دور کرتی رہیں، آخر دن تک جب تک ان کو آخر دن تک جب تک ان تو اور آیات نہا ہت مسیح طریقہ پر اور ایک حد تک تجوید اور صحت مخارج کے ساتھ برا پر حتی رہیں۔

### ببكلي وبيعيني اور دعا ومناجات كاذوق

اب وه دور آتا ہے کہ اللہ تعالی ان کوائی نعمت خاص سے نواز تا ہے، اور ان کود عا و مناجات کی ده دولت اور نبعت عطافر ماتا ہے، جو ان کی قبولیت وترتی کا اصل زینہ اور براروں سعاد توں اور نعتوں کا ذریعہ اور سرچشہ بنا اور جس کی مثال میں نے اس دور آخر میں صرف خاصان خد الور اکا ہرو مشارع غیل دیمی۔

اکثرد کھا گیاہے کہ جب خداکائمی پر فغل خاص ہونے والا ہو تاہے اور خداکمی کو اٹنی طرف کھیا گیاہے کہ جب خداکائمی پر فغل خاص ہونے والا ہو تاہے اور خداکمی کو اٹنی طرف کھنچا جا ہتا ہے ، توکمی نہ کس سب سے اس کے اندر بے کلی اور بے جنگی اور اضطراب و پر بیٹائی پیداکر دیتا ہے ، ہزار وال سکون قربان اس بے چینی پر جو سب ہٹاکر

فدا کے آتانے پر کمڑاکر دے اور سب سے توژکراک سے جوژد ہے اس ناکار واور گنہگار
کو بہت سے بزرگان دین کی سوائح عمری اور حالات لکھنے کا اللہ نے موقعہ دیا اکثر دیکھا کہ
جس پر عزایت فاص ہوتی اس کی زندگی ہیں ہے چینی کا کوئی سبب پیداکر کے اس کو سب
کے بچ میں سے اٹھا کر اپنا بتالیا، بہت سے بزرگوں کے حالات کی تبدیلی اور جذب و کشش
کاؤر بعہ بجی اضطراب بنا جس کو بہت سے لوگ "اختلاج" کے نام سے یاد کرتے ہیں، والدہ
صاحب اکثر کہتی تھیں کہ "میں ایک مرتبہ قرآن شریف پڑھ رہی تھی، میں نے یہ آیت
ماحب اکثر کمتی تھیں کہ "میں ایک مرتبہ قرآن شریف پڑھ رہی تھی، میں نے یہ آیت
د کیکھی:۔

وَإِذَا سَنَلَكَ عِبَادِىٰ عَنَى فَانَىٰ فَرِيْبُ أُجِبُبُ دَعُوهُ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوا لِى وَلَيُوْمِنُوا بِى لَعَلَهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوا لِى وَلَيُوْمِنُوا بِى لَعَلَهُمْ يَوْشُدُونَ.

اور جب تجھ سے پوچھیں میرے بندے مجھ کوسویٹ تو قریب ہوں قبول کر تاہوں دعاما تھنے والے کی دعا کو جب مجھ سے دعا ما تھے تو چاہئے کہ دو تھم مانیں میرا اور یقین لائی مجھ پر تاکہ نیک راویر آئیں۔

(البقرو-١٨٧)

بارہایہ آیت پڑھی ہوگی، اور ممکن ہے کہ اس وقت تک حفظ ہمی کر چکی ہول،
لیکن وقت کی بات اکدم ہے آ تکھیں کمل سیس اور ایسا معلوم ہوا کہ کوئی کھوئی ہوئی چیز
پالی اور کوئی نی حقیقت دریافت کی، کہتی تھیں کہ معلوم ہو تا تفاکہ جیسے کس نے دل پر لکھ
دیا ہو اور کوئی چیز دل کی تہہ میں بینے گئی ہو، بس کیا تفاجیسے کوئی خزانہ مل کیا ہو اور سارے
قفلوں کی کنجی ہاتھ آئی ہو، بس ای کو مضبوط پکڑ لیا اور دانتوں ہے واب لیاد عاکما ایساد وق
پیدا ہوا کہ سارا وجود اس سے سرشار ہو گیا، او هر اختلاج شروع ہوا، ایک بے کلی اور بے
چیدا ہوا کہ سارا وجود اس سے سرشار ہو گیا، او هر اختلاج شروع ہوا، ایک بے کلی اور بے
جیدی سی ہر وقت دل ود ماغ پر چھایار ہتا تھا۔
ہر وقت دل ود ماغ پر چھایار ہتا تھا۔

اس ہروقت کی ہے جینی اور اضطراب ہیں اگر کسی چیز سے تسکین ہوتی تو صرف و عااور مناجات ہے ، ہی دردکی دواہروح کی غذا اور زخم دل کا مر ہم تھا، ایک اندرونی طاقت تھی، جو اان کو ہر وقت دعا اور مناجات میں مشغول رکھتی، خود ہی ہے چین کرتی، پھر خود ہی سکون عطاکرتی، خود ہی دل کوزخی کرتی پھر اس پر مر ہم رکھتی، خود ہی رلاتی خود ہی قرادی خود ہی داتی خود ہی دور کے اس پر مر ہم رکھتی، خود ہی رلاتی خود ہی انسان خود ہی دور کے ہوئے دراد برگذرتی تو پھر پہلو میں چنکی لیتی اور زخم دل کوجو ہر اتھا پھر ذار ساچھیڑ دی پھر جب تک دودل کھول کر دعانہ کر لیتیں ان کے بے جین دل کوجو ہر اتھا پھر ذار ساچھیڑ دی پھر جب تک دودل کھول کر دعانہ کر لیتیں ان کے بے چین دل کو تو ہر اتھا پھر ذار ساچھیڑ دی پھر جب تک دودل کھول کر دعانہ کر لیتیں ان کے بے چین دل کو تکیین نہ ہوتی۔

ان کو ہر دعا پر اعتاد اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ناز بھی بہت تھا ایتھے ایتھے نو کو ل میں میں نے دعا کا وہ ذوق اور دعا میں ایبالیقین نہیں ویکھا جیبا اپنی والد و صاحبہ کی زندگی میں دیکھا ہے ،ان کی زندگی اس حدیث کی تھیل کا نمو نہ تھی، جس میں کہا کمیا ہے کہ محمہاری ہانڈی کا نمک کم ہو جائے تو اس کو دعا بی کے ذریعہ طلب کر و اور تمہاری جوتی کا تعمہ ٹوٹ جائے تو اس کو بھی اللہ بی سے مانگو "۔

ان کی ساری زندگی د عااور مناجات میں گذری، ماتور دعائیں، منظوم مناجاتیں اشحتے میٹھتے سوتے جاگتے ہر فکروٹر د د کے موقع پر پڑھتی تھیں۔

بھین سے ہم بھائی بہنول کو اس کا عادی بنایا، مجھے یاد ہے کہ جسب میں بچو لکھنے یز ہے کے قابل ہوا تو انھول نے مجھ سے فرمایا:

"تم جب بچھ تکھاکر و تو کیم اللہ کے بعد سب سے پہلے یہ الفاظ تکھاکر و: "اللّٰهُمْ جینی بِفَصْلِكَ اَفْضَلَ مَاتُونِی عِبَادُكَ
الصَّالِحِینَ: "(اے اللہ اپنے فضل سے بچسے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز عطا
فرماجو تو اپنے نیک بندول کو عطا کیا کرتا ہے الن کو ہر موقعہ کی اتی

والمتواني للمرابع والمرابع للمرابع للمائه فلما للمالهم فلم للمائهم فلم تتمام فلم تنام فالمائه والمائه والمائه والمائه

د عائمیں اور مسنون و نظا کف یا و تھے ، جو اس زمانے کے مدارس کے اس کا یہ شعر بالکل حسب حال اور ان کے اس کا دو ت کی ترجمانی کرتا ہے۔

تیراشیوه کرم ہے اور میری عادت گدائی کی نانوئے آس اے مولا از ہے در کے فقیرول کی

ان کے بیشعران کی اصطراری کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں،اور میں نے ان کوا کثر ملتزم اور مطاف میں پڑھاہے،اور بڑاؤ دق و فائدہ محسوس ہواہے۔

کونی سرکارے جس کا ہے سب کو آسرا کو نسادر بارے جس میں ہے برکوئی کھڑا کو نسادہ شاہ ہے جس کا ہے ہر کوئی گدا کو نسادر ہے نہ جس درہے کوئی خان پھرا

> آج ای سرکارے میں ہمی توپاکر شاد ہوں! آج ای دریا ہے میں کی توخوش ہوکر میروں!

یہ مناجاتی وردوائر سے لبریزہ و تمی، اور بہت جلد مقبول اور زبان زوہ و جاتمی اور فاندان میں دیبیاں اور بچیاں ان کویاد کر لیتیں، اور پڑھتی تھیں، جس وقت یہ مناجاتیں پڑھی جاتی، ایک سال بندھ جاتا، اور دل امنڈ آتے، عرصہ ہوا ان کی مناجاتوں کا مجموعہ "باب رحمت " وکچے کرایک صاحب دل اور عارف نے کہا تھا کہ جس کے یہ اشعاری، اس کوایٹ مالک پرایک تازاور اس کے ساتھ بندگی کا ایک خاص تعلق معلوم ہوتا ہے،

خود میرایہ حال ہے کہ ان کے پڑھنے ہے ایک خاص کیفید ،محسوس ہوتی ہے ، اور طبیعت دعاکی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔

والدہ صاحبہ نے خودائی ایک تصنیف میں اس زماند کی کیفیت بیان کی ہے ،اس سے زیادہ ان کی صحح اور الجیمی ترجمانی نہیں ہو سکتی۔

> " و عا کویامیری غذا تھی، بغیر و عا کئے بچھے سیری نہ ہوتی ، د عا کی مشغولیت اتی بر می که تمام مشاغل جموث محظ ، محربات بھی کرتی تو دعا کے ساتھ کرتی، کوئی گھڑی دعاہے خالی نہ گزرتی، جعہ گوہاروز عید تھا،اور نی الحقیقت عید کادن بھی ہے، تمام دن دعاکرتی، خاص کر عصرے غروب آفآب تک تنها بیٹھ کردعامیں ایسی مشغول رہتی کہ مسكى طرف آكونه افعاتى، مرغ كى مرآ وازيراور براذان كے ساتھ دعا كرتى، حتى الامكان كوئى وقت دعا كالنبائع نه كرتى، او ركوئي بات نه چھوڑتی ہر خوف سے امان ماسکتی اور ہر خوبی کی طالب ہوتی، یہ اس مالک حقیقی کی رحمت وعنایت تھی کہ جوجو معاملات زند کی میں پیش آنے والے تھے، و عاکے وقت سب پیش نظر ہو جاتے ، اور اس قدر جوش بیداہو جاتا کہ بے خودی ہو جاتی اور تمام جکہ آنسودل سے تر ہو جاتی،اوراس کی شان قدرت پر نظر کر کے تڑپ جاتی،جس طرح مرغ ذیح تزیاہ، مربے خودی میں بھی دعاجاری رہتی ہے، اور ہر ونت این قیافه پر نفر کرتی اور کمتی-

جو میب تسمت کے بیں مناوے ترابی عالم میں نام ہوگا عجدے سے سر برگزند انھاتی جب کک ول کو پچھ تسکین ند ہو جاتی، دعا کے بعد مجھے اس قدر نسکین ہوئی کہ کویار حمت کے در وازے کمل مجھے اس مولان کر حمت اوٹ ری ہول مجھی خود

بخودہلی آجاتی ہے اور کہتی۔ کول نہ آئے رقم تھے کو مال پر میرے دھیم تیری می دمت توہمونس میری، ہدم مری بیکسول کا بس تو می مونس تو می مخوار ہے تھے سے کہ کرکوں نہ ہو بیتانی کہ لکم مری

کب نہیں ہوگی خبر تھے کودل جاب کی ہے ، یہ پہونچ کی تیرے دربادیں جسدم مری ساکول شراک ترسیور بارکے تاریخی تو ہوں کیوں رہے فریادول ہوں درہم و برہم مری

كول ندش وإ مول كفودى وإب والاب تو مرى مرى

وعا کی محویت او راس کا انہاک روز بروز برد ستا جاتا تعااور اس میں ان کو عجیب لفت و سر در ، جوش و خروش اور سرشاری کی کیفیت محسوس ہوتی تھی، ای زبانہ میں ان کی موزوں طبیعت اور جذب دل نے اس کو لقم کا قالب مجمی عطا کیا اور وہ اپنے دلی جذبات کو اشعار میں او اکر کے اپنے دل کو تشکیعن دینے لکیس، فرماتی ہیں:

"اس الک حقیق کو میری گربه وزاری کچھ ایمی پند آگئی کہ جو کچھ دیارولا کر دیا گر سب سے بہتر دیا، ایک سال متواتر بیا مشغولیت ربی اس ہے ایمی دلچیں ہوگئی کہ دعا سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہ ہوئی، تمام خوبیال بیج ہو جا تیں، دعا کی آئی اور کا مول کا کیاؤ کر، کم اکثر نماز میں بجائے سورہ کے دعا ما تھنے گئی اور کا مول کا کیاؤ کر، اس مالک حقیق نے وعا ہے ایک و کچھ بید اکردی تھی، کہ بغیر دعا کے بھے آرام نہ ہو تا، جب نماز اور دعا سے فارغ ہوتی تو حزب الاعظم کا ورد کرتی، اور باربار و ہراتی اور طلوع آ قاب سے غروب آ قاب کے

دعاہے عافل ندر ہتی، زبان ہے ہمی اداکرتی اور قلم ہے ہمی لگھتی،
دل اس طرف ایبا ماکل تھا کہ خود بخود ایسے اشعاد منہ ہے نگلتے
گویااصلاح کئے ہوئے ہیں، نہایت کریہ وزاری کے ساتھ اشعار
پڑھتی اور دوتی اس مالک حقیق کی قدرت ورحمت پراس قدر بحروسہ
تھا کہ تسمت کو تیج سجھتی اور اسے صاحب تدبیر سجھ کر ہروقت ناز
کرتی، اور تمام مشکلوں کو آسان سمجھتی، دووہ خواہشیں ظاہر کرتی ہو
میری قسمت سے بعید اور وشوار تھیں، گراس کی شان کبریائی پر نظر
میری قسمت سے بعید اور وشوار تھیں، گراس کی شان کبریائی پر نظر

ذرہ کو گر جاہے تو ہی بل میں کرے رشک قمر تیری مفت ہے دیکھ کر کیوں حوصلہ میراہو کم اس کی عنایت وشفقت پر بجھے اس قد رناز تھا کہ ہے کہتی تھی "یاار حم الراحمین!اگر تو بچھے سیری کو شش میں کامیاب نہیں کرےگا توالیی چیخ ماروں گی کہ آسان وز مین بل جائیں مجے اور تیرے در سے برگز سر نہ افعائیں گی "۔

نداخوں گی میں اس در سے کوئی جھے کوا تھاد کھے
جہ آرزوجس کی اضوال گی میں وہی لے کر
بید اسکی محبت اور عزایت ورحمت تھی کہ اتنی بڑی سرکار میں جھے
ایساڈ حیث کردیا تھا اور ہے جاب کہ میں کہتی اور کہکرائی بات پراڑ جاتی
اور اتنا بڑا باوشاہ الملک ہو کر جھے اوٹی فقیر کی تازیر داری کرتا ۔
بیشان دیمی تری نرائی جو اسکے تھے سے آواس سے دامنی
بیشان دیمی تری نرائی جو اسکے تھے سے آواس سے دامنی
بیا کے دیتا کرم ہے تیراہ یے فضل بھی ہے ، کمال بھی ہے۔

\*\*

شادى

والدہ صاحبہ کی عمر شادی کی ہوگئی تھی، اور ان کی گئی ہم من بہنوں اور عزیزوں
کی شادیاں بھی ہوگئی تھیں، لیکن ان کی شادی کے بارے عیں والدین ابھی کوئی فیصلہ نہ
کر سکے تھے، رشتہ گھری عیں موجود تھا، حقیق چھوٹے پچازاد بھائی سے حقیق بمن منسوب
تھیں، جو بدن سے چھوٹی تھیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی چھوڑ کر انھوں نے جوائی میں
انقال کیا اب دوسر کی بمن (والدہ صاحب) کا بیام دیا گیا، پچا کے اس گھر میں ہر طرح کی
وزیادی و جاہت، معقول جا کہ اداور و زیاوی فرافت کے اسباب موجود تھے، گرکوئی قاص
وزیادی و جاہت کہ معقول جا کہ اداور و زیاوی فرافت کے اسباب موجود تھے، گرکوئی قاص
وزی دو ق اور اعلیٰ د بی تعلیم نہ تھی، سارے اسباب و قرائن اس بات کے حق میں تھے کہ
میر شنہ ہو جائے کہ یہ گھری کے گھرکی بات تھی کہیں دور جانانہ تھا، جا کہ اداور انتظام بھی
مشترک تھا، اور ایک ہی گھریں ہودہ باش بھی تھی، نائی صاحب بھی اس کی بوی مؤید اور
مشترک تھا، اور ایک می گھریں ہودہ باش بھی تھی، نائی صاحب بھی اس کی بوی مؤید اور

خوجہ بہت ہو ہوں ہے علاوہ ہیر بھائی مجی تنے ، اور آئیں علی نہا ہے اتحاد والفت تھی ، اس فاند انی رشتوں کے علاوہ ہیر بھائی مجی تنے ، اور آئیں علی نہا ہے اتحاد والفت تھی ، اس مادشہ کے بعد ان کے دل عمل اس بات کاشدید تقاضا پیدا ہوا کہ والد صاحب کی دوسر ک شادی حضرت شاہ فیاء النبی صاحب کی ان صاحبر ادی ہے ہوجائے (میری والدہ) جو شادی حضرت شاہ فیاء النبی صاحب کی ان صاحبر ادی ہے ہوجائے (میری والدہ) جو شادی کے قابل تھیں ، اور جو اپنی دینداری ، سلیقہ متدی اور پڑھنے لکھنے کے ذوق کی وجہ ہے داداصاحب کو نہا ہے مزیز تھیں۔

لیکن والد صاحب کی طبیعت شادی کی طرف راغب نہ تھی، او رائ کی طرف سے انتہائی سعاوت مندی کے باوجود اس معالمہ بیں فاموتی تھی، مجھ سے ان کے ایک نہایت بے تکلف اور عزیز دوست منٹی عبدالغنی صاحب مرحوم نے یہ واقعہ سایا کہ میں ایک مرجہ رائے پر لی ممیاء تھے مصاحب کے والد مواذنا فخر الدین صاحب نے جھ سے بوے دروے کہا کہ کیا ہماری وایوز عی اب بے چراخ رہے گی؟ سید (۱) شادی نہیں کرنا بوے ، ہمارے بعد اس کمر میں کوئی چراخ جلانے والا مجی نہ ہوگا، تم سید کواس پر راضی چاہے، ہمارے بعد اس کمر میں کوئی چراخ جلانے والا مجی نہ ہوگا، تم سید کواس پر راضی کرد، میں نے تکھنو آکر مولوی صاحب کہا کہ آپ کے والد صاحب کی بڑی خواہش اور تمنا ہے کہا کہ آپ کے والد صاحب کی بڑی خواہش اور تمنا ہے کہ آپ دوسری شادی کرلیں آگر آپ نے انکار کیا توان کی نارا نمٹنی کا وُر ہے، آخر کار والد صاحب باپ کی اطاعت اور تھیل عظم کے خیال سے راضی ہوسے اور نانا صاحب کے یہاں پیغام بھیج دیا گیا۔

یبال پراس بات کا ذکر کردیتا ہمی ضروری ہے کہ جس طرح خاندان میں ہارے تاناصاحب کا تھرسب سے زیادہ کھا تا پیتااور خوش حال، باوجاہت تھا، ہمارے دادا صاحب کے بہال ای قدراس چیز کی تھی، یہال کوئی جا کداواورز مینداری عرصہ سے نہ تھی، خاندان کی اس شاخ میں بہت او پرسے علم دین کاسلسلہ چلا آرہا تھا، اوریہ مولویوں نہ تھی، خاندان کی اس شاخ میں بہت او پرسے علم دین کاسلسلہ چلا آرہا تھا، اوریہ مولویوں

<sup>(</sup>۱) فائدان مي مير عدالد صاحب كانجي عرف تعلد

کا تھرانہ مشہور تھا، یہاں جا کداد کے بجائے کچھ کتابوں کا ذخیر واور دبی علم نشلا بغلا نسل معقل ہو تار باءاور میں اس کی سب سے بوی جا کداو تھی واس دور میں خاص طور پر محمر میں ایک طرح کی تنظی اور عسرت تھی، داد**اصاحب حاذق طبیب، بڑے فاصل ا**ور مصنف تھے، کیکن طبیعت میں بے نیازی پورخو دواری بہت تھی، تمبعی معاش کی طرف یوری توجہ انہیں فرمائی جمر میں کسی می وقت فاقہ ہو جاتا ہمی کوئی بڑی بات نہ تھی۔ والد معاحب مرحوم نظامت ندوة العلماء ميس ميليه تمين حاليس روييه ماهوار كے ملازم ہتھے، پھر اس کو مجمی ترک کردیا ،الی حالت میں جب بیہ بیام پیونچاتو میری نانی صاحبہ کو اس کے قبول کرنے میں ہوا ترود ہوا، عور تیں ان معاملات میں زیادہ دور میں اور حساس ہوتی ہیں، گھرے گھر ملا ہوا تھا، وہ گھر کی حالت ہے واقف تھیں، پہلے رشتہ کے مقابلہ میں اس کوتر جیجے دیناان کے سمجھ میں نہ آیا، جان بوجھ کر بٹی کو تکلیف میں ڈالناان کے نزدیکے کوئی عقلندی کی بات نہ تھی، لیکن ٹانا صاحب کو والد صاحب کے ساتھ بڑی محبت تھی، والد مساحب نے ان سے روحانی استفادہ مجمی کیا تھا، او روہ ان کی علیت اور ملاحیت ہے ہمی واقف تھے ، پیام آتے ہی وہ کمل محے ،اور کویاان کی مراد بوری ہوئی ، نانی صاحبہ سے انھوں نے صاف کہہ دیا کہ سیدجوان، صالح، عالم اور ہونہار ہے، میں ان پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، میرے نزدیک غربت اور امارت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، امل دیکھنے کی چیز ملاحیت اور علم ہے۔ خود والده صراحيك زبان سے اسكونئے، اينے رسال "الد عاد والقدر" شل من بين: "جس طرف سے زیادہ کوششیں تھیں دہ میرے چیا کا کمرتما، د و بہنیں میری اس محرمی سنسوب ہو چکی تھی، یہ محمرایک مدت ہے سر سبر اور آباد تھا، د نیادی اعتبار ہے ہر خوبی میں ہے مثال تھا، مال

" محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ "

ودولت ، عزت، شرم دحیا، صورت دیرت، غرض ای سے بہتر
کوئی گھرنہ تھا، یہ امارے لئے باعث گخر سمجھا جاتا تھا، والدہ مرحومہ ک
دلی خواہش ای طرف تھی ،اپ حقیق بھائی کے محرید اس کو ترجیح
دیتیں، اور بجھے بھی یہ گھر عزیز تھا، تمام با تمی میرے موافق تھیں،
شمر والد مرحوم کا خیال تھا کہ مفلس ہو محر متقی اور پر ہیزگار ہو، یہ
خولی یہاں نہیں یائی جاتی تھی"۔

اس کھٹش اور ترددوانظار کے زمانہ میں والدہ صاحبہ نے جن کو اس زمانہ میں خوابول سے بڑی مناسبت تھی کی ایسے خواب دیکھیے جن میں والدصاحب کے گھر کی طرف اشارہ تھااؤریہ کہ اگریہ دونول گھریل گئے تواللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایتیں ہول گی اس کے آگریہ دونول گھریل گئے تواللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ زندگی مجر ہول گی آگے جی ایک نہایت بٹارت آمیز خواب دیکھا، جس سے وہ زندگی مجر تشکین حاصل کرتی رہیں، جب وہ اس کا تذکرہ کر تمیں تو ان پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی وہ لکھتی ہیں۔

"أيك رات كويش نے خواب ديكھاكہ خاص اس مالك كريم ،رحن ورحيم كى عنايت و مهر بانى سے ايك آية كريم ، ججھے حاصل ہوئى، صح كك ووزبان پر جارى تھى، مگر كيد خوف ايسا تھاكہ يش بيان نہ كرسكى ، منہ سے لكانا د شوار تھااور اس كے معنی بھی جھے معلوم نہ بتھے ، جب معنول پر غور كيا تو خوش سے بھول كئ اور تمام فكر غم بھول كئ ، اپنى اس خوش نصيبى پر فخر كيا او راس خواب كو بيان كيا بر شخص من كر رشك كرتا ، او روالد مرح م خوش سے بر فخر كيا او راس خواب كو بيان كيا بر شخص من كر رشك كرتا ، او روالد

سوکسی کو معلوم نہیں جو چمپا دھرا ہے، ان کے واسلے آنکھوں کی شنڈک بدلہ

أَغْيُنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ. دا

فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِيَ لَهُم مِّنْ قُرَّة

(السجده-١٤) ال كابو كرتے تھ"\_

بلا خرناماحب كافيملہ اور ارادہ عالب رہااور ٢٠٠٩ء مطابق ٢٢٣ ا ه مى بخير و جو تي يد رشته ہو كيا، واوا مساحب اس رشتہ سے باغ باغ اور ا ہے انتخاب پر مطمئن اور مسرور تھے، والدہ صاحب كى دو مسرور تھے، والدہ صاحب كى دو چو تى بہنوں كو جو دوسرى والدہ سے تعمیں، والدہ صاحب كى دو دورى مادرى والدہ ساحب كى دو حصاحب كى دو تا ہوں كو جو دوسرى والدہ سے تعمیں، والدہ صاحب كے حوالہ كرديا، اور خود وہ اور دادى صاحب مرحومہ كمراور بجول كى طرف سے بالكل فارغ اور مبك ووش ہو كئے۔

#### خيرو بركت كانزول

والدہ صاحب اپنے نے گرجی آئی تواس کا نموں نے وی نتشہ دیکھاجس کووہ ساکرتی تھیں، بھی ترقی کا زماند، کبھی فراخت کبھی فاقد، گرجی کی کھانے والے اور داوا ما حب کی ترقی کر اسٹ کام او هر نائی صاحب آئی شفقت کی بناہ پراس نوہ شار ہی تھیں کہ بنی کو پکو تکلیف تو تبیس ہے بھی کس کا اکو جیجیس کہ گرجی پکو پک رہا ہے، یا نہیں ؟ والدہ صاحب نے کی بار سنایا کہ جب میں کسی کو اپنے میکہ ہے آتے دیکھتی توجو لھے پر ہائڈی رکھ و تی اور آئی جارو تی تاکہ بیمعلوم ہو کہ کھاتا ہی رہا ہے، حالا تکہ اس میں پائی کے سوا پکونہ و تی اور آئی جارہ تی تاکہ بیمعلوم ہو کہ کھاتا ہی رہا ہے، حالا تکہ اس میں پائی کے سوا پکونہ ہو تا بعض او قات تائی صاحب اپنی فراست ہے تاڑ لیتیں اور کھانے کا فوان لگا کر بھی و بیس ۔

پکو ہی عرصہ کے بعد والد صاحب نے مطب شر وع کرنے کا ارواہ کیا، والدہ صاحب کی مطب شر وع کرنے کا ارواہ کیا، والدہ مساحب کی مطب شر وع کرنے کا ارواہ کیا، والدہ شر وع ہو آئی ورد ہو گئی، آمدنی کا سلسلہ شر وع ہو اور مطب کا سلسلہ شر وع ہو گیا، مطب شر وع ہوااور بہت کی ہوئی کر گھر کا نقشہ ہی بدل گیا، گھرجی کا بڑا حصہ خام تھا، والدہ صاحب کی بلند بھتی اور زند اد لی ہوئی کر گھر کا نقشہ ہی بدل گیا، گھرجی کا بڑا حصہ خام تھا، والدہ صاحب کی بلند بھتی اور زند اولی ہوئی کر گھر کا نقشہ ہی بدل گیا، گھرجی کا بڑا حصہ خام تھا، والدہ صاحب کی بلند بھتی اور زند اولی ہوئی کر گھر کا نقشہ ہی بلند بھتی اور زند اولی ہے اس کی تقیم کا سلسلہ شر وع ہوا، اور رفتہ رفتہ ایک پائٹھ صاحب کی بلند بھتی اور زند اولی ہے اس کی تقیم کا سلسلہ شر وع ہوا، اور رفتہ رفتہ ایک پائٹھ میں اور زند اولی ہے اس کی تقیم کا سلسلہ شر وع ہوا، اور رفتہ رفتہ ایک پائٹھ

حویلی بن مخی دونوں بہنوں اور بھائی صاحب (۱) کواس طرح (نی تربیت اور شفقت میں لیا کہ وہ مال کو بھول مکئے اور ساری عمر ان سب نے انھیں کو مال سمجھا، جس مگر جی خود تحمره الول كوتممى تمبحى فاقد كرناية تاتفاءاب وبال هر كمرست زياده مهماتون كاسلسله شروع ہو کمیا، رائے ہر ملی اور کھنو میں اپنے پر ایو ل اور قریب و دور کے مہمانوں کا مجاد ماوی بن کمیا۔ این اس کمریانتشد اوراس کی خصوصیات اور تعوزے عرصہ بیں بہال جو تبدیلی ہو کی اس کا ذکر خود انھوں نے اپنی تحریر میں کیا ہے، اوروہ انھیں کی زبان سے سننے کے قائل ہے اس سے ان کے حقیق منذ بات اور ان کے ذوق اور رغبت کا بھی اندازہ ہو تا ہے۔ " مِیْنک اس کمر میں دولت نہیں تھی، ممر دوخو بیال تھیں جن یر تمام دولت نثار کردی جائے ایک علم ایسی چیز ہے جس کو حاصل كرنے كے لئے دولت فتم كردى جائے، جب مبى يد دولت كم نعیب ہوتی ہے، پر علم کے ساتھ ہزاروں خوبیاں موجود تھیں، دولت وہ چیز ہے، جس کے ساتھ ہزاروں جھڑے ہوتے ہیں،اس مالک حقیق نے دولت مندول سے زیادہ مجھے عزت دی اور وہ مبربانیال اور عنایات محمد بر کیس جن کا اظهار کرناامکان سے باہر ہے، اس قلیل آیدنی میں وہ کام کروائے ،جو دولت مند نہیں کر سکتے ، وہ منروتم پورې کیں جو کمی وقت میں نہ بوری ہوسکتیں، ممر کانسف درجہ ایک مدت سے ناممل بڑا تھا بہتوں نے کوشش کی محر تمسی کو کامیانی نہ ہوئی علاد واس کے شادی دغیر وکی کوئی صورت نہیں تھی، رسم ورواج مجى مرورى افعادية مح ينعي ايك معمول طريقت

(١) ۋاكۇسىد عبدالعلى ساھىب

كذر مور با تمايهال مي ابني خصوصيت تبيس بيان كرتى بلكه اس مالك حقیقی کی قیدرت اور د عاکی عظمت و پر کت د کھاتی ہو ل یہ کہ چند ہی روز میں بید محمر قابل رشک ہو کیا ہنہ وہ محمر رہانہ وہ بھی، تمام مرور تمی نہایت فراغت او رخولی کے ساتھ بور ی ہوتی حمیں، نصف حصه کماایک المجھی خامی شاندار عمارت تیار ہوگئی جس کمر میں بج فکر کے اور پچھ نہ تھا، اس محر کو مالک حقیق نے مال ، او لا د اور تمام خوبوں سے بمرویا، اور ہر مالت قابل اطمینان ہو گئ، اس مالک حقیق کی کچھ الی رحتیں اور بر کتیں مجھ پر متواتر نازل ہو تیں محویار حت کے دروازے کمل محے ، کمر جند کا نمونہ بن حمیا، تمام امیدی سرسبر ہو گئیں، خیالات جو پست ہورہے تھے، ایسے وسیع ہوئے کہ دور تک کی سوجھنے کی، ہم کوائی ضرور تھی ہوری کرناد شوار تھا،اس کے فعل سے دوسرول کی ضرور تنی ہم سے بوری ہونے تکیس، پہلے ایک ماہ اطمینان سے نہ گزر تا تھا، اب برسوں مہمانوں سے دستر خوان خالی نہ ہو تا،اس کی عتایت سے تمام نعتیں موجود ہو ملیں، ہر طرح کا آرام نه میچه فکرند کوئی اندیشه"۔

آمے چل کر لکھتی ہیں:

"بیگھرمیرے لئے جنت، اور یہ خدمت میرے لئے رحمت تھی، گویا میں سایہ کر حمت میں آگئی، نہ کوئی فکر رہی تہ غم، ہر گھڑی شکر میں گذرنے تھی ۔ س زباں سے کروں میں شکرادا تیرے انعام ولطف بے مدکا تو نے مجھ کو کیا بنی آدم اشرف الخلق اکرم العالم(۱)

## صبروشكركي زندكى اورمعمولات كى يابندى

اب والدہ صاحبہ کا قیام زیادہ تر تکھنور ہے لگا، انظام خاندواری کی ساری ذمہ داری ان پر تھی، مہمانوں کا دسیع سلسلہ تھا، خاندان کے کئی ہے تعلیم کے سلسلے میں مستقل طور پر تھیم رہے تھے، بھائی صاحب تعلیم حاصل کر رہے تھے، مختلف مہمانوں اور خاص طور پر عزیزوں کی خاطر واری اور ان کی حیثیتوں اور مزاجوں کی رعایت، سب کے حقوق کی اوا یکی بڑا تازک اور مشکل کام تھا، والدہ صاحبہ کی زندگی اس دور میں اس ایٹار و قربانی کا نمونہ تھی ،جو ہندوستانی عور توں کا طر ہ اُتھیاز اور دین وار و تربیت یافتہ مسلمان بیبوں کا شعارہ و دوالد صاحب کی اجازت کے بغیر باوجود اس کے کہ انھوں ان کو گھر کا بیبوں کا شعارہ و دوالد صاحب کی اجازت تھر نے کرنا قریب قریب تاجائز سمجھتی مالک بنار کھا تھا، ان کی چیزوں میں بلااجازت تھر نے کرنا قریب قریب تاجائز سمجھتی

(۱)الد عابوالقدر، ص ۳۰–۳۱

میں بھر میں موسم کے جو پہل اور باہر سے جو تنحا کف آتے جب تک والد صاحب کی اور باہر سے جو تنحا کف آتے جب تک والد صاحب کی اور باہر سے جو تنحا کف آتے جب تک والد صاحب کی اور باہر سے جو تنحا کف اور میر احت نہ ہوتی وہ اپنے بھانجوں، بھتیجوں کو تو کیا اپنی او لاد کو بھی ویتا کناہ سمجمتی تنمی۔

والد ماحب کے تعلقات بہت وسیع تونہ تھ، مگر بہت متخب لوگوں سے تھ، فرید والوگرین صاحب تی میں اللہ والے تھ، جن کالان کے بیخ معرصہ ولانا فنل الوخین صاحب تی مراد آبادی کے تعلق تھا، ان جی بہت می خصوصیتوں کی بناہ پر نواب سید مدیق حسن خال بہادر رکیس بھوپال کے بیرے صاحبزاد ہے نواب سید نورالحن خال مرحوم ہے بہت کہرے اور مخلصانہ تعلقات تھ، ان کو والد صاحب سے ایسا تعلق تھا کہ ان کے بغیر ان کو چسن بی نبیں آتا تھا، اس خصوصی تعلق کی بناہ پر والدہ صاحب اور بھارے سب گروالوں کا ان کی نفیر ان کو چسن بی کو تھی پر باز بار جانا ہو تا تھا، تقریب بلا تقریب کوئی مہینہ مشکل سے ایسا گزرتا تھا کہ کی نہ کو تھی بر باز بار جانا ہو تا تھا، تقریب بلا تقریب کوئی مہینہ مشکل سے ایسا گزرتا تھا کہ کی نہ بہانہ سے ان کی بیگم صاحب بلا تھی، اور دن دن بھر رہنا ہو تا، لیکن اس خلا لملا کے نوجود دالدہ صاحب نے اپنار کو در کھا وادراپنا طرز ویسے بی قائم کی کھا جیسا ان کی میگر میات ہونہ ان کی سادگی، خلوت پیندی، قناعت اور دنیا سے بر رہنی بھی سرمو فرق نہیں آیا۔

نواب ماحب مرحوم کے علاوہ والد ماحب کے چنداور مخلص دوست تھے، جن
کے بہاں آ مدور فت رہتی تھی، یہ وین دار باخداد رنہایت مخلص احب تھے، او ران
سب کا تعلق مولانا فضل الرحمٰن صاحب یا مولانا محمد تھیم فرکی محلیؒ سے تھا، جو دالد
صاحب کے مجوب ترین استاد تھے، یا ان سے کوئی خاص علی ودینی رشتہ تھا، ایک منگ
محمد خلیل صاحب و دسر سے منگی رحمت الله صاحب تیسر سے حاتی شاہ محمد خال صاحب اور
چو تھے جے محمد عمر سے صاحب جو والد صاحب مرحوم کے استاذاو راستاذ زادہ تھے، زیادہ تر

والده صاحبه كاتقريات اور بلاوے يراغيس چند كرول مي آنا جانا تھا۔

اس پورے عرصہ میں جس میں زندگی اور خاندان میں بہت سے نشیب و فراز

آئے، متعدد اولادیں ہو کی، خوشیال بھی اور پریشانیال بھی چیش آگیں، ان کے

معمولات دعاکا شخف قرآن مجید کادور برابر قائم رہا، رمضان المبارک میں قرآن مجید کا

دور اور بعض او قات اس کا تراوی میں خم کرنے کا سلسلہ بھی تھا، بھائی صاحب کو والمدہ
صاحبہ ہے اس وقت بھی انس تھا، جب ان کی والمدہ حیات تھی، اور بعد میں توانموں نے
ان میں اور اپنی ماں میں فرق نہیں سمجھا اور انموں نے بھی ان کو بمیشد اپنی اولاد پرتریج
دی، والمد صاحب کی دونوں بہنول اور بھائی صاحب کی شادی برے شوق، خوش سلیفگی،
اور کسن انظام سے کی۔

# صدمه کمجانکاه اور تلیم ورضا کی زندگی

غرض بد زماند ہر طرح سے فرحت و مسرت اور خیر و برکت کے ساتھ گذر ہا تھا کہ اچا تک ۵؍ جمادی لآخر اس اور کر اس اور کی افزال کا اختال کا افتال کا افتاد بیش آیا، پہلے سے طبیعت کچھ تاساز نہ تھی، میرے چیا مولوی سیدعزیز الرحمٰن صاحب کو بچھ چوٹ آئی تھی، والد صاحب نے والدہ صاحب کو ای عیادت کے لئے ان کے یہاں بھیج دیا، مغرب کے بعد تک کام کیا، لوگوں سے ملا قاتیم کیس ندوہ کے کاغذات پر دستخط کے، پھراچا تک مرض موت چیش آئمیااور گھنٹہ وہ کھنٹہ میں اپنے پیدا کرنے والے سے جالے۔

مجے خوب یاد ہے میری عمراس وقت نوسال کی تھی، میں ہی والدومساحبہ کو لینے

"جب فدمت کی دت ختم ہونے کو آئی تواس مالک حقیق نے میرے حق جن بہتر سمجھ کر قسمت کا بہانہ ہیں کردیا، قسمت نے تھم ایندہ کی اگر فور آئی فیصلہ کردیا، عیں اپنے مالک حقیق کی رضا پر داختی ہوگئی محریہ غم جدائی ایسانہ تھا کہ برداشت کرلیتی ، یہ بھی اس کی رحمت اور حکست تھی، جو جھے اپنی خوشی پر راضی رکھا ورنہ جو بھی حالت ہو جاتی کم تھی، ایسے مونس ورفیل کا یک بیک نظرے غائب ہو جاتا آیاست سے کم نہ تھا، عمل نہیں کہ سکتی کہ یہ دل پھر دل کی صورت عیں کہوں کر روشیا، بس یہ کہنا چاہئے کہ یہ تھی میرے لئے بلاکت و معیبت نہیں تھا، بلک سر اسر رحمت اور ذریعہ کمتا ہے تھا کہ بیا کا تا و معیبت نہیں تھا، بلک سر اسر رحمت اور ذریعہ کمتا ہے تھا کہ بیا اور خموار وید کھی اپنے اور خموار وید وگار ہو کر ہر موقد پر ساتھ دیے لگا۔

میراسچا مونس و خموار وید دگار ہو کر ہر موقد پر ساتھ دیے لگا۔

سیال اللہ کا شاہ وی در حت ہے ای کی ، اٹھی خمی کی کھی اور در حت

سحان الله كياشان رحت باس كى المفي عم كى كمعاداور رحت بوكريرس عن جس معنى مرسز وشاواب موكن (١)"۔

اس دفت تکمنو کے گھر میں مردوں میں میں تھا، وہ ہمی نودس ہرس کی حمر،
یمائی صاحب میڈ یکل کالج تکمنو کی طرف سے (جال وہ تعلیم پارہے تنے) طلبہ کی ایک
ہمائت کے ساتھ دراس کے ہوئے تنے، جال ڈاکٹری کا کوئی ایسا شعبہ تھا، جواس دفت
تک تک تکمنو میں تائم نیس ہواتھا، ہوں میں میرے والد صاحب کے حقیق ہو ہمی زاد ہمائی

<sup>(</sup>١) معالمة عاموالقدر معمل ١٣٥٠-٢٠٠

بولوي *سيدعز بزالر حمّ*ن صاحب ندوي تبحي <del>ال</del>م انتکے دن ( سهر فروری ۱۹۲۳ء) ۱۲ر جمادی فآخرہ ۲۴ ۱۳ امد کو ہمارا جھوٹا سا سو کوار قافلہ اپنے و طن رائے پریلی کوروانہ ہو اجہاں والد صاحب کی تد فین اپنے خاند انی بزر کول کے پہلو میں ہونی قرار یائی تھی لکھنو کے بظاہر ہم لوگ بمیشہ کے لئے جدا جورے تھے، باپ کا سایہ سرے اٹھ چکا تھا، بھائی پر دلیں **ٹی تھے، والد صاحب نے ترک**ہ عمل صرف ایک رویبہ نفتر مجموز اتھا، جوان کے دواؤں کے مندوقیہ میں کہیں پڑا ہوا تھا، اور ہر سول پڑار ہا، بشکل قرض کچھ فیسیس اٹاوہ سے ایک راجہ سے ذمہ تھیں، گھر میں شر وع ہے نہ کوئی جا کداد تھی نہ جا کیر ،روز کی آ مدنی روز کا خرج ، پس انداز کرنے کاوالد صاحب کا معمول نه تھا، بھائی صاحب کی تعلیم انجی ٹائمل تھی،اور غالبّاد و سال ہاتی تھے، مجھے اب یاد نہیں کہ ابتدائی زمانہ کس طرح گذارا، بال ہمارے ماموں نہایت شغیق اور والدو صاحبہ کے جال نثار بھائی ہتے، لیکن والدونے اپنی فطری ہمت اور اولوالعزی سے ہم لو کول کو محسوس نہ ہونے دیا کہ ہم لوگ بیتم ہو گئے ہیں اور اب پہلی می حالت نہیں ری۔ غالبًا ہفتہ عشرہ کے بعد بھائی صاحب (جن کو حادثہ کا علم ایک عجیب طریقہ ہے ممین میں ہوا) اجانک رائے بریلی پہونتے، وہ منظر اہمی تک آجموں کے سامنے ہے،والد صاحب کی قبر پر پہونچ کر ان کا بیقراری ہے رونا چیٹم تصور کے سامنے کویا کل کی بات ہے، پھر گھر آئے مال بہنوں ہے ہے اللہ تعالیٰ کی ہزار رحمتیں ہو ان ان کی روح پر کہ پھر انھول نے ایک لی کے لئے محموس نہ ہونے دیا کہ ہم لوگ باپ کے سایہ سے محروم ہو گئے ہیں، وہ دن اور ان کے دنیاہے کوچ کرنے کا دن کہ انمول نے پاپ کی طرح شفقت فرمال برداراولاد کی طرح خدمت اور تاز بردار بھائی کی طرح محبت کی، والدہ اور ہم سب بھائی بہنوں کے ساتھ ان کی سعادت مندی اور محبت بہلے سے کہیں بڑھ می سے

ایک بوری کہانی ہے ، جس کے سانے کا موقعہ والدہ صاحب کے تذکرہ میں نہیں ، بھائی ماحب کا تحقیقہ میں استانے کا موقعہ والدہ صاحب کے تذکرہ میں نہیں ، بھائی صاحب کا تذکرہ اور الن کی تاریخ ہے ، جب بھی خدا تو نیق دے گاہے کہانی بھی سائی جائے گی (۱)۔

وظيفه زندگی

رائے بریلی جی عدت کی مدت جی بھی اور اس کے بعد بھی والدہ مساحبہ کے دوئی مشخطے ہے ، ایک و بی کتابوں کا سناجن کے پڑھنے کی سعادت اکثر مجھے ماصل ہوتی متحی، دوسرے ان کی زندگی مجر کاو ظیفہ کو عااور عبادت۔
تھی، دوسرے ان کی زندگی مجر کاو ظیفہ کو عااور عبادت۔
تصیفی مشخطہ

والده صاحبه مناجاتی اور نظمین لکه لکه کر اپناغم غلط کر تین او راپ ول کو تشکین دیتی، خاندان کی بچوں کو اپنا ہی کہ کر ،ان کی تعلیم و تربیت میں مشغول رہ کر اپناول بہلا تین، مناجاتوں اور تظمول کا پہلا مجویہ" باب رحمت" کے ہم سے ۱۹۳۵ء میں محافی صاحب کی توجہ اور اہتمام سے شائع ہوا اور اس پر انھوں نے میرے ہم سے ایک بہت موثر تعارفی مقدمہ لکھا، یہ کتاب بہت جلد کم کم بھیل گئی، بہت کی مسلمان بینیوں بہت موثر تعارفی مقدمہ لکھا، یہ کتاب بہت جلد کم کم بھیل گئی، بہت کی مسلمان بینیوں اور وعاکی اور وعامی کا ورید مجموعہ نہایت متبول ہوا۔

این فاندان نیزدوسری مسلمان بچیوں کے لئے انھوں نے ایک دوسری کتاب
(۱) الحمد نشد کہ اس کام کی توفق ہوئی، اور والد صاحب کے تذکرہ کے ضمیر کی نظل عی بھائی صاحب (اکثر سید عبدالعل صاحب مرحوم) کا تذکرہ بھی کمل ہو جمیا، یہ کتاب "حیات عبدالی" کے نام سے شاکع ہو چکی ہے۔

تکھی جس میں دینی واخلاتی ہرایات اور انچھی وخو شکوار از دوائی زندگی کے اصول و آ داب اور حقوق و فرائنس وامور خانہ داری کی تعلیم کی ہے، یہ کتاب بھی چندسال کے بعد "حسن معاشرت "کے نام چیسی اور مقبول ہوئی والدہ صاحبہ کھانے کی ترکیبوں اور نئے نئے نسخوں کی ایجاد میں بھی جبہدلنہ د ماغ رکھتی تھیں، اس موضوع پر بھی انحوں نے ایک کتاب "والکھ" کی ایجاد میں بھی جبہدلنہ د ماغ رکھتی تھیں، اس موضوع پر بھی انحوں نے ایک کتاب "والکھ" کے نام سے تکھی، جو بر 191ء میں "نامی پرلیں" نکھنو میں چھیی اور بہت پہندگی میں۔

والدهصاحبه كامير بساته

معلله اورتعليم وتربيت كاانداز

جب میری (حضرت مولانا) با قاعده تعلیم کاسلسله شروع بهوا تو دالده صاحبه کو مده داری جس

أيك نيامشغله باتحد أتحميار

محری بڑے مردے مردے نہ ہونے کی وجہ سے والدہ صاحبہ ہی میری محرانی،
اخلاقی ودئی تربیت کی ذر دار تھیں، جھے قرآن مجید کی بڑی بڑی سور تیں انھوں نے ای
زمانتہ میں یاد کرائی، باوجود اس کے کہ ان کی شفقت خاندان میں ضرب المثل تھی، اور
والد صاحب کے انقال کی وجہ سے وہ میری دل داری اور ایک حدیک ناز برداری قدر کا
دوسری ماؤں سے زیادہ کرتی تھیں، لیکن دوباتوں میں بہت سخت تھیں، ایک تونماز کے
بارے میں مطلق تسائل نہیں برتی تھیں، میں عشاہ کی نماز پڑھے بغیر بھی سوگیا، خواہ کسی ہی
مری نیند ہوا تھا کر نماز پڑھوا تیں، اور نماز پڑھے بغیر بھرگز سونے نہ دیتیں، ای طرح فجرکی
نماز کے وقت جگاد بیتی، اور مہی جھیجتیں، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کے لئے بھاد بیتی،
دوسری بات جس میں وہ قطعاً رعایت نہ کرتیں، اور اس میں ان کی غیر معمولی محبت اور

شغفت حارج ند ہوتی ہے کہ اگر میں خاوم کے لڑ کے پاکام کان کرنے والے عریب بجول کے ساتھ کوئی نیادتی، چانسانی کرتاء یا حقارت اور غرور کے ساتھ پیش آتا، تو دون صرف بھے سے معانی منکواتیں، بلکہ ہاتھ تک جوڑواتیں، اس میں مجھے کتنی ہی اپنی ذلت اور مخفت محسوس ہوتی محروداس کے بغیرنہ مانتیں، اس کا بچھے اپنی زندگی بھی بہت فا کدہ پیو نیا،ادر تقلم د تکبر و غرورے ڈرمعلوم ہونے نگا،ادر دل آ زاری اور دسر دل کی تذکیل کو كيرو كناه يجيف لكاماس كي وجد الم يقلطي كا قرار كرليما بميشد آسان معلوم بوا(ا)\_ جب میں لکھنوسیں ہو تاتو خلوط کے ذریعہ میں اور بدایتیں فرماتی رہتیں،اب ان کی تمام دل چیدال اور آرزوئی ست کرمیرے اندر آئی تھیں، مجھے اینے اسلاف کا تشجح جانشیں، این ناموروالد کی تجی نشانی، اینے خاندان کی خصوصیات کا حامل....ند مرف خاعدان بلكداسلام كانام روش كرف والالوردين كالمبلغ لوردا ى ويمين كا آرزدان كى زندگى كى سب سے يوى آرزووج اغ زندگى تما، جس كى لوسے ال بيس توانا كى، طاقت **د**ر زندگی قائم حمی، برونت ای کی فکر، برونت ای کی دهن، برونت ای کی دعا، برونت ای کا لاکره (۲)\_

والدوصاحب كى تربيت ك اس انداز كاذكر كرت بوئ ايك تجرب اورمشوره ك طور پراس كا بحى ذكر كردين كوبى جابتا ب، كه بجول ك نه بى واخلاتى افعال اورال ك اس قابل بون من كه الله تعالى الناس البين دين كى كوئى خدمت ليا تبوليت عطا فرمات ، دو چيز ول كايزاو خل ب، ايك يه كه (وه التي عمر ك مطابق) علم إورول آزارى سے محقوظ رہيں، اور كى و كے دل كى آويا مظلوم كى كراوال كم متنتبل پراثر ندؤان ك

<sup>(1)</sup> كاروال زئد كى ج ا- س ا٨\_

<sup>(</sup>۲) ذکر فیر ص ۲۸-۲۸

دوسرے یہ کہ ان کی غذا غصب و حرام اور مشتبہ مال سے پاک رہے، بظاہر الله تعالی نے اس عاجز کے ساتھ ان دونوں چیزوں کا انتظام فرمایا، میر اداد یبال جائیداد والملاک اور مشترک مال وحقوق سے عرصہ سے محفوظ تھا، والد صاحب کی آمدنی خالص ملبی پیشہ کی رشترک مال وحقوق سے عرصہ سے محفوظ تھا، والد صاحب کی آمدنی خالص ملبی پیشہ کی رہین منت تھی، و بہے بھی الله تعالی نے نہ صرف مشتبہ محکوک مال سے بچایا، بلکہ بدعات ورسوم کے کھانوں سے بھی۔

اس سلسلہ میں ایک واقعہ یاد آئیا، میں اپنے گھر کی ایک بوی بوڑ حمی اتا کے ساتھ جو پڑھی لکسی نہ تھیں، اپنی پھو پھی کے پاس خالص باٹ (رائے بر لی کا ایک محلہ) جارہا تھا، راستہ میں کہیں غریبوں کو کھانا کھلایا جارہا تھا (جو چالیہ ویں یاصد قد کا کھانا تھا) بوی بی نے جن کے ساتھ میں جارہا تھا، وہ کھانا لیا، اور وہیں بیٹھ کر کھانے لکیں، میں بچہ تھا، میرے بھی منہ میں بانی بھر آیا او رمی نے شرکت کرنی جاتی، انھوں نے کہا بیٹا! بیہ میرے بھی منہ میں بانی بھر آیا او رمی نے شرکت کرنی جاتی، انھوں نے کہا بیٹا! بیہ تمہارے کھانے کا نہیں، اور انھوں نے بھی کھانے نہیں دیا، یہ عالباً کھرے ماحول اور احتیاط کی اس فضاکا بیجہ تھا، جس کو وہ وکھاکرتی ہوں گی۔

ای زماند میں ہمارے خاندان میں ایک بداا چھاد ستور تھا کہ جہال کوئی ایسا غم تاک واقعہ خیش آتا، ول دکھے ہوئے ہوتے یا کوئی پریشانی کی بات ہوتی تو "ممسام الاسلام "سی جاتی، یہ مشہور مورخ واقدی کی مشہور تباب "فقرح الشام "کا بھی ہزار اشعار میں ترجمہ ہے، یہ ترجمہ اور نظم ہمارے تی خاندان کے ایک بزرگ، میرے والد صاحب کے حقیق بھو بچا منٹی سید عبدالرزاق صاحب کلامی کی لکھی ہوئی ہے، جوش و خروش ہے بحری ہوئی وردواڑ میں ڈوئی ہوئی جنگ کا نقشہ ایسا کھینچے کہ دل جوش ہے اچھلے لگتے ہیں، اور نبش تیز ہو جاتی ہے، شہادے کاذکر اس طرح کرتے ہیں کہ خود راو خدا میں جان دیے کے لئے دل بیتا ہو جاتا ہے، اور صحابہ کرام اور مجابدین کے غم کے سامنے آدمی اینا غم

#### تربتي خطوط

ایک زمانہ میں میری طبیعت دنی تعلیم سے پکھ اچاہ کی ہونے کی اور امحریزی تعلیم حاصل کرنے اور سرکاری استخانات دینے کا دورہ ساپڑا، بھائی صاحب نے کسی خط میں یارائے بریلی کے کسی سفر میں والدہ صاحب سے میرے اس نے رجحان کی شکا مت کی اس پر انھوں نے میرے نام جو خط لکھا اس سے ان کے دلی خیالات، جذبات اور ان کی قوت ایمانی اور دین سے محبت و عشق کا اندازہ ہو تا ہے، اس خط کا ایک اختباس جس پر کوئی تاریخ نہیں ہے، نیکن عالیا و عصور اس میں میں وعن چیش کیا جارہا ہے۔

تاریخ نہیں ہے، نیکن عالیا و عصور استخطاع است استخطاع است میں وعن چیش کیا جارہا ہے۔

تاریخ نہیں ہے، نیکن عالیا و عصور استخطاع کی تحصور است میں وعن چیش کیا جارہا ہے۔

تاریخ نہیں ہے، نیکن عالیا و عصور است استخطاع کی تصور است میں وعن چیش کیا جارہا ہے۔

عزيزي على سلمه ودعابه

تمهار ااب تک کوئی خط نبیس آیا، روز انتظار کرتی ہوں، مجبور آکر خود اللحتی ہوں جلد الی خیریت کی اطلاع دو۔

(۱) ماخودُ كاروالناز ندكي حصه اول من ۱۸۳۲۸

عبدالعلی (۱) کے آنے سے اطمینان ضرور ہوا، گرتمبارے خط سے تواور تسکین ہوتی، عبدالعلی سے ہیں نے تہاری دوبارہ طبیعت خراب ہونے کاذکر کیا توانھوں نے کہا کہ علی کو اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں ، جو وقت تغری کا ہے وہ پڑھنے میں گذارتے ہیں "میں نے کہا، تم روکتے نہیں، کہا بہت کہہ بچے اور کہتے رہے ہیں ،گر وہ نہیں خیال کرتے ،اس سے سخت تشویش ہوئی، اول تو تمہاری بے خیالی اور تا تجربہ کاری اور پھر بے موقع محنت جس سے اندیشہ ہو۔

علی، بچھے امید تھی کہ تم انگریزی کی طرف اکل نہ ہو تھے، تمر خلاف امید تم کہنے میں آمچے اور اتنی محنت مورک کیے اس کی حکمت ہے اور اتنی محنت مورک میکہ استخارہ کر لیا ہو۔ ایشر طبیکہ استخارہ کر لیا ہو۔

جھے تواگریزی سے بالکل انسیت نہیں، بلکہ نفرت ہے، گرتمہاری خوشی منظور ہے، علی، دنیا کی حالت نہایت خطرناک ہے، اس وقت عربی حاصل کرنے والوں کا عقیدہ فیک نہیں تواگریزی والوں سے کیا امید، بجز عبد العلی اور طلحہ (۲) کے تیسری مثال نہ پاؤے، علی اگر لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اگریزی والے مرتبے حاصل کر رہے ہیں کہ کوئی پاؤے، علی اگر لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اگریزی والے مرتبے حاصل کر رہے ہیں کہ کوئی وُئی، اور کوئی جج کم از کم وکیل اور بیرسٹر ہو تا تو ضروری ہے، گریس بالکل اس کے خلاف ہوں، میں اگریزی والوں کو جافل اور اس کے علم کو بے سود اور بالکل بیکار جمعتی ہوں، خاص کر اس وقت میں نہیں معلوم کیا ہو، اور کس علم کی ضرورت ہو، اس وقت میں البت ضرورت تھی۔

اس مرتبه کو تو ہر کوئی حاصل کر سکتاہے ، یہ عام ہے ، کون ایساہے جو محروم ہے

<sup>(</sup>۱) دُاكْرُ مُكِيم سيد مولانا عبد العلق سابق ناهم ندوة العلماه برادراكبر مصنف \_\_

<sup>(</sup>۲) مولانا سید طلح حنی ایم اے راقم سلور کے بچو بھاتھ اور عربی زبان واوب کے زیر وست عالم تھے۔

وہ چیز حاصل کرتا جاہئے جو اس دفت کرال ہے اور کوئی حاصل نہیں کرسکتا، جس کے دیکھنے کو آئیسیں کرسکتا، جس کے دیکھنے کو آئیسیں ترس رعی جی اور سننے کوکان مشاق جیں، آرزو میں دل مثر ہاہے، محر ووخو بیال نظر نہیں آئیں۔

افسوس ہم ایسے وقت ہیں ہوئے، علی، تم تم کے کہنے ہیں نہ آو، اگر خداکی رضامندی حاصل کرنا چاہے ہو، اور میرے حقوق اداکرنا چاہے ہو توان سموں پر نظر کر وجنہوں نے علم دین حاصل کرنے ہیں عمر گذاردی، ان کے مرتبے کیا ہے، شاہ ولی الله صاحب ، ساہ عبد القادر مساحب، سولوی ابراہیم صاحب (۱) اور تمہارے بزرگوں ہی خواجہ احمد صاحب (۲) اور مولوی محمد الین صاحب (۳) مرحوم جن تمہارے بزرگوں ہی خواجہ احمد صاحب (۲) اور مولوی محمد الین صاحب (۳) مرحوم جن کی زندگی اور موت قابل رشک ہوئی، کس شان وشوکت کے ساتھ دینا برتی، اور کیسی خوبوں کے ساتھ دینا برتی، اور کیسی

یہ مرتبے کے حاصل ہو سکتے ہیں ،انگریزی مرتبے والے تمہارے خاندان میں بہت ہیں ،اور ہو ل سے ، گر اس مرتبے کا کوئی نہیں ،اس وقت بہت ضرورت ہے ،ان کو

(۱) اس سے مراو مولانا ابو محد ابرائیم آروی، مشہور اہلی مدیث عالم بیں جو ہمارے اناشاہ فیا اس سے مراو مولانا ابو محد ابرائیم آروی، مشہور اہلی مدیث عالم بیں جو ہمارے ابنیز ہوتا فیادالتی صاحب کے مرید اور برے ریائی، حقائی عالم نے ،الن کاو عظ برامو ثر اور دفت آمیز ہوتا تھا، الن کے ایک و مظ سے ہمارے خاند الن کے توجوانوں کی بری اصلاح ہوئی اور الن کی کایا بلث میں ، لازی الحجہ السمالي کو کم معظم میں و فات بیائی، اور جنت المعلیٰ میں مدفون ہوئے۔

(۲) مینی مولانا سید خواجہ احمد نصیر آبادی جو حضرت سید احمد شہید کے بیک واسطہ خلیفہ اور معفرت شاہ ضیاع اللہ کا اللہ میں اشاعت علی اشاعت اور معلات میں اللہ کا اللہ میں انتقال ہوا۔

(۳) مولانا سید محد این نصیر آبادی مراد بیر، جن سے مثلع رائے پر لمی، سلطانیور، پرتا مجڈھ اوران کے نواح میں بری اصلاح اور شرک و بدعت کی بح تی ہو گی او گی انقال و سیاھ میں ہوا۔

جمر بری ہے کوئی انس نہ تھا، یہ انجریزی میں جاتل تھے، یہ مرتبہ کیوں حاصل ہوا۔ علی،اگر میرے سوبولادی ہوتیں، توسب کویس سبی تعلیم دی ،اب تم بی ہو، الله تعالی میری خوش نیمی کا پیل دے کہ سو کی خوبیاں تم سے حاصل ہوں، اور میں دارین میں سرخ رواور نیک نام اور صاحب او لاو کہلاؤں، آمین ثم آمین۔ میں خداہے ہرونت دعا کرتی ہوں کہ وہ تم میں ہمت اور شوق دے،اور خو بیاں عاصل کرنے کیاور تمام فرائعن اداکرنے کی تو فق دے ، آھن۔ اس سے زیادہ مجھے کوئی خواہش نہیں،اللہ تعالیٰ تہمیں ان مرتبوں پر پہنچائے، اور ثابت قدم رکھے، آمین، علی، ایک تعبیحت اور کرتی ہوں، بشر ملیکہ تم عمل کرو،اینے بزرگول کی کتابیں کام میں لاؤ اور احتیاط لازم رکھو، جو کتاب نہ ہووہ عبد العلی کی رائے ہے خرید د ، باقی و بی کتابیں کافی ہیں ، اس میں تمہاری سعاد ت مندی **خلاہر ہو گی** ، اور کتابیں بربادنہ ہو تکی،اور بزر کول کو خوشی ہو گی،اس سعادت مندی کی مجھے بے صد خواہش ہےکہ تم ان کتابوں کی خدمت کرو، جورو پیپنجر چ کرو، انھیں ضرور توں میں یا کھاؤ۔ قِرض کبھی نہ لو، ہو تو خرچ کرو ورنہ صبر کرو، طالب علم پول بی علم حاصل کرتے ہیں، تمہارے بزر **کول نے بہت بچومصیبتیں جمعلی ہیں،اس دقت کی تکلیف** یاعث فخر مجمو، جو منر ورت ہو ہمیں لکھو، میں جس طرح ممکن ہو گا، پورا کروں گی، خد امالک ہے، م قرض ندکرنا، به عادت بلاک کرنے والی ہے ،اگر و فائے و عدو کر و تو یکھ حرج نہیں۔ محابہ "نے قرمن لیاہے، مگر ادا کر دیاہے، ہم کون چیز ہیں ، علی، یہ مجمی تمہاری سعادت مندی ہے کہ میری تصیحت پر عمل کرو۔

طوہ ابھی تیار نہیں ہو سکا، انشاء اللہ تعالی موقع ملتے ہی تیار کر کے سمجوں کی اطمینان رکھو۔

بساجت بهناجت جثابت وتباتب وجالية وتباتب ويد

بهلهن بث يت وب بت بت بت يت يت تب تب

یہت جلد خیریت کی اطلاع دو، آگر دیر گرو سے تو میں سمجمول کی کہ میری تھیست حمیس تاگوار ہوئی، انشاواللہ تعالی رمضان شریف میں تم ہے وعظ کہلاؤل کی، اللہ تعالی میری خواہم ہوئی، انشاواللہ تعالی دے کہنے کی، اور تمہار اکلام پر اثر اور خدا کی خوشی ورضامندی کے قابل ہو، آمین، اللّٰهُمُ الینی الْفضل مَاتُولِی عِبَادُكُ الصّالِحِینَ، باتی خومی میرو ہم کے معدا کی حب سے تیار ہو، تم نے وعدہ ہمی کیا ہے۔ الصّالِحِینَ، باتی خیریت ہے، تم خدا کی رحبت سے تیار رہو، تم نے وعدہ ہمی کیا ہے۔ الصّالِحِینَ، باتی خیریت ہے، تم خدا کی رحبت سے تیار رہو، تم نے وعدہ ہمی کیا ہے۔ تہاری والدو

ان کی .... بی بی خواہش اور قرید تھی کہ یں این برے بھائی کے اشاروں پر چلوں اور ان کی ہدایات پر آگھ بند کر کے عمل کروں وہ بجاطور پر ان کو ہمہ صفت موصوف اور خاندان کی عظمت کا نشان ہمی تھیں، ہمارے خاندان میں حضرت ناہ حبد القاور صاحب کے ترجے افر ان کی تغییر موضح القرآن کو (جو ان کے قدیم تراہم کے حاشیہ پرچھی ہوئی ہے) ہمیشہ اہمیت دی کی اور اس کو ایک طرح سے عور توں اور پر جھے کھے مرووں کے نصاب میں سمجھا گیا، معلوم ہوتا ہے کہ بھائی صاحب کی تاکید کے باوجود میں نے روز انداس کے پاوجود میں نے روز انداس کے پرجے فورو کھنے سے غفلت پرتی، اور نیاوہ تراولی اور کے باوجود میں نے روز انداس کے پرجے فورو کھنے سے غفلت پرتی، اور نیاوہ تراولی اور سطی ترابی ماد بے نے غالباً کی خط میں والدہ سطی ترابوں کے مطالعہ میں متبمک رہتا تھا، بھائی صاحب نے غالباً کی خط میں والدہ صاحب سے اس کی شکایت کی اس پر والدہ صاحب نے ایک طویل خط کھا جس کا ایک ا قتباس صاحب سے اس کی شکایت کی اس پر والدہ صاحب نے ایک طویل خط کھا جس کا ایک ا قتباس عاد ہے۔

"جب تم يهال تح، تو عبدون خاص طور سے لكما تحاك شاه عبد القادر صاحب كاتر جمد روز ديكماكرو، اور غور كياكرو، محر تم نے ان كے علم كى تعميل ندكى، عبل الاش كر كے لائى اور روز كہتى رى تم الن كے علم كى تعميل ندكى، عبل الاش كر كے لائى اور روز كہتى رى تم اللہ الن كے علم كى تعميل ندكى، عبل الاش كر كے لائى اور روز كہتى رى تم اللہ اللہ اللہ الدر كرر مكر ركم الوں عبل مشغول رہے، جھے سخت تا كوار

تما، تحراس قدر بد خالی نبیس <mark>ظاہر تھی، اس خطا کو دیکھ کر جس قدر</mark> مجمع تکلیف ہو کی، میں کر نہیں عتی، ہوں تواس وخت کی حالت و کھ كربجه بمي اطمينان نبيل تعاه محراس وقت تمام اميدي خوفتاك صورت من نظر آتی ہیں، علی ایہ نالا نعق تمہاری سخت تکلیف دے رى بى ، بى تى بدامىد توند تقى بى بال تفاكد تم ايند نتل مائی کے بالکل ہم خیال اور فرمانبر دار ہوائ خیال سے مجھے اطمینان تفاء محرافسوس بكرايس بمائي جواني جان سے زيادہ عزيزر كم اور ائی تمام ہمت تربیت میں مرف کرنے کو تیار ہے اس کی کوششوں کو يج سجه كرتمام حقوق كوبمول جاد،اور لايرواني اورخود عمّاري برتو،يه وہ رئتی بھائی ہے، جس نے ایسے وقت میں تم پر ہاتھ وهراک سوائے خدا کے کوئی نظر نہیں آتا تھا، میں تمباری تعلیم کے لئے بلبلاتی تھی ... . وہ خود بی پریشان تھے تھر خود بی محنت کوار اکی ،جو کچھ تہیں ماسل ہواانمیں کے فیض ہے ،وکموسطم ہے ، عمل اسے کہتے میں، تم ادب(۱) میں بزار بڑھ جاؤ تو عبدو کامقابلہ نہیں کر سکتے اور نہ وہ خوبیاں تم پیدا کر محتے ہو، کیونکہ اس وقت کے خیالات یہ موقعہ ہی كب دي محر ، عبدواييلهالم اور قابل مخص اكراس و مت مي و يكهناميا مو تونبيريا كت ، تهارے فاندان كى برخونى كانتان عبدوين "-آ مے چل کرتعلیم میں انہاک، جناکشی اور قدیم طالب علانہ صفات کی تلقین

(۱) عربی اوب جس کی تعلیم راقم الحروف نے خلیل عرب صاحب سے پالی تھی داوراس میں کمال عید اکرنے کا عثوق غلو کی مدیک تھا۔

يماليه المبارعة والمباركة والمباركة والمباركة والمباركة والمباركة والمباركة والمباركة والمباركة والمباركة والم

"تمام باتول کا شوق بے کار سمجمو، شوقین مزائ والول ہے الجہیں نہ رکھو طالب علموں کو صرف پڑھنا چاہئے، کیڑے بھئے ہول یاجو یہ بھر من چاہئے ہے طالت فلائ یاجو یہ بھر شرم کی بات نہیں، بلکہ فخر کرنا چاہئے یہ طالت فلائ و بہودی کا باعث ہوتی ہے، انھیں تکلیفوں میں علم کی قدر ہوتی ہے، معظمند اور خوش نصیب وہ ہے جو نایاب چیز حاصل کرے وہ کیا ہے، شریعت کی پابندی، اس وقت کا علم عام ہے، یہ ہر کسی کو میسر ہے، دو چار کتابی بی وقت کا علم عام ہے، یہ ہر کسی کو میسر ہے، دو چار کتابی بی فقر سے دی چین نظر میں بی قابل ہو گئے، ہزادوں خطرے چین نظر رہے وہ الے رہتا"۔

ایک اور خطی علوم رید اور عربی تعلیم پر پوری توجه صرف کرنے ،اس می اختیاز پیدا کرنے اور علائے سلف کے تعش قدم پر چلنے کی تاکید کرتے ہوئے گھتی ہیں: "اب عربی جی محنت کرو، حمر بے قاعدہ نہیں، صحت کا ضرور خیال رکھو، تندر تی ہے تو سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے،اگرتم اتی محنت عربی جی کھی حاصل ہو جاتا(ا)، توجہ کرکے محنت عربی جی بی بی بی کہ حاصل ہو جاتا(ا)، توجہ کرکے جو کتابی باتی ہیں، پوری کر لو لور جہال تک ممکن ہو ایک علاء کی ی بیت پیدا کرو،وی معلویات حاصل کرو، کہ کوئی بات شریعت کے خلاف نے بیدا کرو،وی معلویات حاصل کرو،کہ کوئی بات شریعت کے خلاف نے بیدا کرو،وی معلویات حاصل کرو،کہ کوئی بات شریعت کے خلاف نے بواور تمام مسکول ہے بخولی واقف ہو جاؤ،اس وقت ای علم

(۱) ای زمانہ میں میں نے بید قاعد کی اور ب احتدالی کے ساتھ ایکریزی کتابیں پڑھنی شروع کی اُ تعمی جن سے صحت اور آ کھ پر بہت اثر پڑا تھا کی ضرورت ہے، اس وقت کے تعلقہ کچھ شیں جانتے اور فتنہ پیدا سُرے ہیں، میری ولی تمنا ہے کہ تم علم میں وو مرتبہ حاصل کروجو بزے بزے ملاء نے حاصل کیا جن کے دیکھنے کو آ تکھیں ترس رہی تیں اکان مشآق ہیں ول شوق میں مناجاتا ہے وعلی اس سے زیادہ کوئی خواہش نہیں اللہ تعالیٰ ہے وعا کرتی ہوں کہ وہ حمہیں وہی خوبیال عطا کرے کہ وی وقت آ جائے، آ مین۔

ایک دوسر سے خطامیں تحریر فرماتی ہیں:

عزيزي على سلمه ، وعاماله

تہارا خط آیا، میں بالکل انظار کرے تھک کر بیٹے گئی تھی، ویسے ہی تمہارا خط ملاءے حد خوشی ہو گی، علی، مجھے خدا کی رحمت ہے یہ امید قوی ہے کہ تم کسی کے کوئی مرہے اور کامیانی کا اثر نہ لو مے ، کیونکہ میہ عام ہے اور فنا ہونے والی، قاتل رشک وہ ہے جوبزارول میں ایک کو ملے ،اور پھر خدا کی طرف سے ہو۔

> قسست کیا چھن کو قسام ازل نے جوخص کہ جس چز کے قابل نظر آیا

حمہیں اس پر افخر کر ناحا ہے ، نہا ہت ہمت اور **توت ہے کرنا ماہیے ، خداسے** دیماکرتی ہو *س* کہ تمہیں اس ہے دلچیں پیدا کر تارہے ، کہ تمام خوبیوں پر ترجیج دینے رہو ،اگر حمہیں جج با اور کوئی مرتبہ حاصل ہو تاجو عام ہے تو مجھے اس کے ساتھ ہزار خطرے پیش نظر رہے ، اس نے مجھے تمام برائیوں ہے محفوظ رہنے کے لئے ایسی بہتر صورت پیند کی ، وہ خود حافظ اور جمہان ہو گا، میری فکر کی کوئی ضرورت نہتی، بجائے فکر کے میرے دل کوہر وقت وہ خوشی حاصل ہوتی ہے ، جوکسی ذی مرجبہ کو حاصل نبیں ، تم جس قدر فخر کرو کم ہے۔ والسلام

تہارے دوخط آئے، مفصل جس سے اطمینان ہوا، اس سے بے صدخوشی ہوئی کہ مولا نااحمہ علی صاحب کے صاحبزاوے بھی تہارے ساتھ ہیں، دیکھیں کب تک رہنا ہو،اللہ تعالی جلد کامیاب کرے، آھن۔

فاص و قتول میں میری میہ و عالموتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حمہیں وہ علم دے، جو محابہ کرام نے حاصل کیا، جس ہے ایمان کو قوت ہو ،اور تمام جمکڑے پاک ہوں، اور اس وقت کے فتنوں سے نجات ہو جائے،اور بورالور الطمینان ہو۔

میں کہ نہیں عتی جو میری خواہش ہے،اور جس کے لئے بجھے علم دین حاصل کرنے کی خواہش ہوئی، اللہ تعالی میری آرزہ پوری کرے، اورد نیا وآخرت میں جھے مرخ رواور نیک نام کرے، آمین، تم پول، بی برابر خط تھے رہو تو خداکا شکر کرول گی،ان دنوں ابوالخیر، عظ کہتے ہیں ہر جعہ کو، میدان پور میں بھی ہو تاہے، خداکرے تم لوگوں دنوں ابوالخیر، عظ کہتے ہیں ہر جعہ کو، میدان پور میں بھی ہو تاہے، خداکرے تم لوگوں ہے۔اسلام بھیلے اور کفر کھٹے، آمین،اللہ تعالی تم لوگوں کو ٹابت قدم رکھے، پانچ رہ بیہ عبدو کو دے دیئے ہیں، پھر انشاء اللہ طنے پر بھیجوں گی، مامول (۱) صاحب، مامول جی (۲) کو مسلام تھو تو بھائی جی بھی اینے ابا جی (۳) کو بھی تکھا کرو، محمود، محمد ٹائی سلمہما پڑھتے ہیں ضداکرے کہ وہاس قابل ہو جائیں کہ ان سے راحت ہو۔

والسلام تمہاری والدہ

<sup>(</sup>۱) مولاناسيد عبيدالله هني-

<sup>(</sup>۲) موادی سیداحمه سعید **صاحبزاد گان** حضرت شاه مولاناخیاه النبیّ-

<sup>(</sup>۳) مولانا سيد خليل الدين ابن مولوى رشيد الدين ابن مواوى سيد سعيد الدين مريد سعيد حفرت امير المومنين سيد احمد شبيدر حمة الله عليه - ۴

نورچیثم لخت جگر ، نور بعر علی سلمه طولعسر ۵، د عابا ـ

خدار بجروس ب، وہ تمہاراحافظ و ناصر ب، تم خط برابر لکھتے رہو، تو جھے تسکیان رہے گی، دیکھوہمت نے زیادہ محنت نہ کرنا، اس موسم میں زیادہ محنت دین تبول نہیں کر سکتا، دل ددیاغ کی صحت ضرور کی ہے، اس کا زیادہ خیال رکھو جہال تک ممکن ہوا کی باہ کی محنت ایک دن میں نہ کرنا، اگر تم اس قدر محنت کرد کے تو پھر دنیا کہے بر تو کے، دنیا بھی بر تناعباد ت ہے، ہدر دی اور حق پر سی تی ہی تمام با تیں خد ااور رسول کی خوشنود کی گی ہیں، پر تناعباد ت ہے، ہدر دی اور حق ہیں، خاص کر تمہاری طرف ہے بہت بچھ امید ہی ہیں، پر تمام اعز واس کے منظر رہے ہیں، خاص کر تمہاری طرف ہو نگلو کہ علوم دین کی طرف بھے خواہش ہے کہ تم علم مغرب دالوں ہے مرتبہ میں زیادہ ہو نگلو کہ علوم دین کی طرف اعتراض کا موقع نہ نے اللہ تعالی سے ہروقت دعا ہے کہ تمہیں دہ خوبیال حاصل ہوں کہ تمام دہ خوبیال جن پر سب کو گخر ہے، نیچ ہو جا کی، اور علوم دین کے سب شائق ہوں، اللہ تعالی میر کی آر زو پور کی کرے، آھیں۔

تم نط جلد جلد لکھے رہو، ورنہ بھے بے صد تکلیف ہوگی، عبد و تمہارے طرز عمل سے بے صد خوش ہوئ ، بھے لکھا تھا، یہ پہلا خط تھا جس سے یہ مبارک الفاظ ظاہر ہوئے، بھے بے صد تمنا تھی کہ عبد وکی زبان سے سنول، خداکا شکر ہے کہ یہ خواہش پوری ہوئی، یہ تمنا ہے کہ ہر زبان پر تمباری نیک علی اور کامیا بی ہو، آھین، اللہ تعالی تمہارے نیک اداوے پورے کرے، اور تمہیں تابت قدم رکھے، اور ان کے رائے پر چلا وے جن پر انعام کیا ہے، اور تمہارے علی کو قول کرنے، آھیں۔

والسلام تمباری والعه

عزيزي على سلمه ووعابله

تمبارا کارڈ پیونجا، بیمعلوم کر کے بے حد خوشی ہو لی کہ تمبارے برہے اجھے مگذرے ، اوراس مرحبہ برچوں میں خطرہ تھا، خدا ہے ہر وقت دعاکرتی ہول، اس کی ر حمت کا نظار کرو، جب اس کی رحمت سے نتیجہ طاہر ہوجائے توانشاہ اللہ خوش ہو کر آنا، اور جب تک جمیجہ نہ معلوم ہو،روز مبح کو سنت اور فرمن کے در میان خشوع و خضوع کے ساته سورهٔ فاتحه اکتابیس باریز هته ربو، اوراول و آخر میاره میاره بار درود شریف، به بهت بحرب ہے اور پھر قرض پڑھ کر فاتحہ ایک بار اور الم نشرح تین بار اتا انزلناہ میارہ بار بڑھ لیا کرو،اول آخر درود جس قدر ممکن ہو تو دونوں وقت پڑھو،اور خدا پر مجروسہ رکھو، پیہ مناجات تمیارے لئے میں نے خداہے کی ہے،خدا کرے مقبول ہو، آمین۔

> سداے ترے مجھ پر انعام ہیں ہیں انعام مجی اور اکرام ہیں مجری شریرے درے محروم کب من لا ئي جو حاجت وه منڪور کي جو آياترے دريہ وه خوش موا مچرے درے تیرے کوئی نامید کہ ہے نام تیرا مخورور حیم ترے ورید آئی ہون الداد کر علی ہو ترے فضل سے کامیاب ہو الی سند جو کہ ہو متند تمنائص برآئي ميري پيرب یہ بندے ہیں تیرے توبی رحم کر

جو مانگا دیا، او ردیا ہے طلب تقی جو پھی مجھے فکر سب دور ک ترے فعنل کی کھی نہیں انتہا تن شان رحت سے بربعید کرم کرمیرے مال پر بھی کریم مری سعی و کو حشش نه بر باد کر د عا جلد میری به ہو متجاب وه ہو کامیانی جو ہو با سند نه ہو فکر کوئی نه رنج وتعب خطاؤں یہ ان کے نہ کر تو نظر

جہاں میں سدادہ نواں پھولیں پھیلیں سدایہ شریعت ہے قائم رہیں یہ سب بہن بھائی رہیں شاد کام جہاں میں ہواقبال ان کا غلام خزال میں جو ہے آج فصل بہار یہ سب فضل تیراہ پروردگار یہ فضل بہاری رہے تاحیات یہ فضل بہاری رہے تاحیات ہو بہتر کی بہتر حیات اور ممات (۱)۔

والسلام تمباریوالده

> میرے طویل طویل سفرادر والدہ کا ایثار اور دین کی خاطر قربانی و مجامدہ

والدہ صاحب کے لئے سخت بجابدہ اور استحان بلکہ جہاد اکبر، میرے طویل طویل مشر تھے، جو اللہ تعالیٰ کی بہت معلوم اور نہ معلوم حکتوں کی بتاہ پر محمویا میرے لئے مقدر ہو بچکے ہیں، جس سر ایا شفقت، اور کمزور دل کی ماں کا بیہ حال ہو کہ تکھنو ہیں ہونے کے باوجو و بھی اگر خط میں دیر ہوتو ہے جین ہوجا کی ،اس کے لئے ملک اور ملک ہے باہر کے طویل طویل سفر اگر جہاد اکبر نہیں تو اور کیا ہے، شاید اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو جہاد کا بہت کچھ تو اب دے دیا ہو۔

عَالِبُالسِواءِ مِن حضرت مولانا احد على صاحب تضير إرضن ك شوق من

(۱) دا کثر مولاتا سید عبدالعلی حسنی ، ابوالحن علی ندوی ، سیده استه العزیز صاحبه اور سیده استه الله
تسنیم بمشیرالنا برد و براور الناسی

' محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ "

اوران کی محبت سے فائدہ افعانے کے لئے لاہور کیا، وہاں سے قادری سلسلے کے ایک بڑے بزرگ جو خود حضرت مولا تا حمری صاحب کے شخصے معنر سخلیفہ غلام محمہ صاحب دین پوری کی زیار ساور ملا قات کے لئے پنجاب اور سندھ کی سرحد خان پور جانے کا ارادہ کیا، اور والہ وصاحبہ کواس ارادہ کی اطلاع کی ،اس کے جواب میں انھوں نے تحریر فرمایا۔
کیا، اور والہ وصاحبہ کواس ارادہ کی اطلاع کی ،اس کے جواب میں انھوں نے تحریر فرمایا۔
نورچشم علی سنز؛

دعااور بہت دعا، تمہارا خط سخت انظار اور متواتر خطوط سیجنے کے بعد ملا، ہے صد خوشی اور اطمینان حاصل ہوا، تمرجو تم نے سند حد جانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے اس سے قکر منہ ورپیداہو گئی ہے، نہیں معلوم وہ کد هر ہے اور وہاں کے حالات کیا ہیں، اور کتنے روز رہنا ہوگا، آگر عبد واور طلحہ کی رائے ہو، تو مناسب ہے، تکر تم کل حالات سے اطلاع دو تو بہتر ہے کہ اطمینان ہو جائے، اللہ تعالی تہہیں ہوری کا میا بی عطاکر ہے، ہیں ہی آرزو ہے، بہتر ہے کہ اطمینان ہو جائے، اللہ تعالی تہہیں ہوری کا میا بی عطاکر ہے، ہیں ہی آرزو ہے، بہی وجہ تھی کہ جواس دور در از سفر کے لئے گوارہ کرلیا، ورندا سے دل والوں کے لئے سخت د شوار اور تا ممکن تمامنظور کرنا، تمہیں اس کی حفاظت میں دے چکی، وہ بڑا خوب حفاظت کرنے اور ساتھ د سے والا ہے، میں کیا کر سکتی ہوں، او ند ھی کھویزی کی۔

کرنے اور ساتھ د سے والا ہے، میں کیا کر سکتی ہوں، او ند ھی کھویزی کی۔

تربے تحفوظ کو کوئی ضرر یہو نیجا نہیں سکنا

عناصر چھونہیں کتے، فلک دھمکانہیں سکتا

بس یہ کہدکر دل کو سمجھالیتی ہوں، محر پورایقین ہے اس کی رحمت پر ،اللہ تعالی ہے ہروقت وعاہے کہ وہ مہیں تو فیق دے نیک کامول کی ،اور علوم دین کے پورسے مرجبہ پر پیونچائے، اور تابت قدم رکھے کہ دنیااور آخرت میں نیک نام ہو، آمین۔

میری دلی تمناہے کہ دونوں جہال کی خوبیال حمہیں حاصل ہوں، اور تم قاتل رشک ہو جاؤ، اور میں اپنی کوششوں میں کامیاب ہوں، آمین، یہ سب سفر مبارک ہوں،

آ بین، الله تعالی تم ہے وہ کام کروائے جو تہاری فلاح ، بہودی میر ہے آرام وراحت اور خداکی رضامندی اور خوش کا باعث ہو، آجن، تم ابنی خیریت سے جلد اطلاع دیتے رہو، جہال بھی ہو، وہ الک ہے ، ہم پر حم کرے گا، اور جو پچھے فیش حاصل ہو، مجھے اطلاع دو ... دعا۔

> والسلام تمهاری والده

#### دعوت تبليغ كاذوق

و ۱۹۳۰ و ۱۳۳۰ و ۱۹۳۰ و ۱۹۳۰ و ۱۹۳۰ و ۱۳۳۰ و ۱۹۳۰ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳

عزيزي على سلميه ، د عاما ـ

تمہار اخط ملاء اطمیتان اور خوشی ہوئی کہ حمہیں ناشتہ وغیرہ ہے آرام ہے، ندوہ میں زیادہ رہے کہ تمہیں ناشتہ وغیرہ ہے آرام ہے، ندوہ میں زیادہ رہے کے عبدو خلاف تو نہیں ،اگر دہ اس کے مخالف نہیں تو بہتر ہے، تم خود سمجھ کے ہو، تبلیغ میں کو بشش کرتے رہو کہ ترتی ہو۔

ابنداہ میں جو جوش اور شوق تھا تہہیں، عبدو کو بھی اس میں کھے کی معلوم ہوتی ہے یہ منرورے کہ ابندائی مالت نہیں رہ سکتی، گر سلسلہ جاری رہے، تو شوق بھی بڑھتا رہے گا، اللہ تعالی سے یہ دعاہے کہ تم سے دہ کام کروائے جو اپنے نیک اور مقبول بندوں سے کروائے جی ،اور تجبر ، و غرور ، ریاسے بچائے اور تنہاری ترقی وکامیائی قابل رشک ہو، آمین ،اللہ تعالی میری دعائی سب قبول کرے، آمین۔

حضرت مولا نامحمرالیاس سے بیعت وارادت اور

حضرت مولانا سيدسين احمد مدني تسي تجديد بيبعت

یہ تعلق بہال تک بڑھاکہ (جولائی ۱۹۳۳ء)رجب ۱۳۳۱ء میں حضرت مولانا میری ناچز دعوت اور خواہش پر رفقاء اور خدام کی ایک جماعت کے ساتھ تکھنو تشریف الا کے ،اور بوراایک ہفتہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے مہمان خانہ میں قیام فرمایا، مزید کرم اور فرہ نوازی یہ فرمائی کہ ہمارے وطن وائرہ حضرت شاہ علم اللہ رائے ہر ملی ۲۵ ہرجولائی اس ۱۹۳۳ء مرایا کہ درکریا اس ۱۹۳۳ء مولانا محد ذکریا مساحب مضرت مافظ فخر الدین صاحب پائی چی اور چنداورر فقاء سراتھ تھے، والہ ، ساحب مساحب مضرت کے کہ بینا پر جس میں الن کو اس وقت تک کسی بزرگ سے بیعت نہیں ہوئی تغییں ،ایک خواب کی بنا پر جس میں الن کو اس وقت تک کسی بزرگ سے بیعت نہیں ہوئی تغییں ،ایک خواب کی بنا پر جس میں الن کو

خیال تھا کہ آنخفرت علی نے ان کوائی بیعت میں قبول فرمالیا ہے ، انھوں نے خود السیا والد ماجد سے جوشنے کال تھے ، بیعت کی ضرور ت نہ سمجی ، لیکن اس موقعہ پران کے دل میں بیعت کا تقاضہ بید ابوا ، اور انھوں نے بچھ سے اس کا ظہار کیا ، میں نے مولانا سے مرض کیا ، مولانا نے نماز استخارہ کے بعد فور آئی اس کو قبول فرمالیا ، او روالدہ صاحبہ دوسری عزیز مستورات کے ساتھ داخل بیعت ہوگئیں ، مولانا کی زندگی تک یہ تعلق در ابط قائم رہا۔

مولانا کی و فات کے بعد لکھنوئیں حفرت مولانا سید حسین احمد صاحب ہدنی کی کسی آمہ کے موقعہ پر جو ہمارے یہاں برابر ہوتی رہتی تھی، تجدید بیعت کی ، ہمارا گھر تقریباً پورااس وقت تک مولانا مدنی تل سے بیعت تھا، اس لئے اس کا خیال پیدا ہونا، خصوصاً حفرت مولانا محرائیاس صاحب کی و فات کے بعد پچھے خلاف قیاس نہیں۔

# سحرخيزى اوراوراد وظائف كى كثرت

ابضعف وکرئ برحتی جاری تھی، اسلام میں والدوصاحب نے بھائی صاحب کے مشورے سے کے بعد وگرے دونوں آگھوں کا موتیا بند کا آپریشن کرایا تھا، جو کامیاب رہائیکن پر صفے لکھنے کی مشغولیت اور ضروری احتیاط محوظ ندر کھنے کی وجہ ہند سال کے بعد نظر بہت کرور ہوگئ اور سال ایم میں تقریباً روشنی جاتی رعی، لیکن معمولات کی بابندی اور اور او و فا کف اور دعا و مناجات کی مشغولیت میں اضافہ ہی تھا کی نہ تھی، صرف قرآن مجید دکھ کر پر حمامکن نہ تھا، مجھے جب سے ہوش ہے، میں نے ان کو تبجد کا پابندیایا، روز بروز سحر خیزی میں اضافہ تھا، اور اس کا بہت زیاد واہتمام تھا، ان کی اصل خوشی پابندیایا، روز بروز سحر خیزی میں اضافہ تھا، اور اس کا بہت زیاد واہتمام تھا، ان کی اصل خوشی

اور ذوق کاونت وی ہوتا تھا، باو جو داس کے کہ اکثران کی آگھ خود کھل جاتی ،الارم لگانے کا بردا ہتمام رکھنیں، گھڑی سیح رکھنے اور طلوع وغروب کے سیح وقت معلوم کرنے کا بردا اہتمام رکھنیں، گھڑی سیح رکھنے اور طلوع وغروب کے سیح وقت معلوم کرنے کا بردا اہتمام تھا آخر میں ہم لوگوں کی کوشش رہتی تھی کہ ضعف اور مختلف تنم کی شکا بنوں کی بناء پر وہ بہت پہلے ہے ندا نصی ، مگر وہ نہیں ہانتی تھیں ، آخر میں جھیے تاکید تنمی کہ جب میں مسیح کی نماز کے لئے جانے لگوں توان کو بتادول روزانہ تقریباً یہ ہوتا تھا کہ جب میں کہتا کہ مسیح ہوگئی تو وہ اس حسر ت کے ساتھ پو چھتی تھیں کہ جسے بچھے پہلے ہوگئی، اور پچھ حسر ہوگئی۔ حسر ہے دوگئی۔

#### كبرسى اورمعذوري ميس الن كى خدمت وتيار دارى

اخیر میں بطور خود نقل و حرکت بھی ان کے لئے دشوار ہوگئی تھی، بغیر سہارے
کے ان کا چند قدم چانا بھی مشکل ہوگیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی اور عنایتوں کے ساتھ ان پر
ایک خاص عنایت سے تھی کہ ان کو الی سعادت مند، فرما نبر واراور خدمت گزار اولاد اور
اولاد کی اولاد عطافر الی، جنہوں نے کسی لا چار کی اور بے بی کا احساس بی نہ ہونے ویا، ایک
طویل عرصہ تک ان کی الی خدمت ہوئی جو بڑے بڑے باو جاہت اور صاحب حیثیت
مردوں اور عور توں کو نصیب نہیں ہوتی، ہرایک ان کی خدمت کرنا اور ان کو راحت
میونے انا این لے نہ صرف سعادت بلکہ عبادت مجمتا تھا، اور دل و جان سے اس کے لئے
عاضر تھا۔ میرک دوبری مینس جیں۔ اور دونوں پر سول سے ان کے قریب بی نہیں بلکہ
عاضر تھا۔ میرک دوبری مینس جیں۔ اور دونوں پر سول سے ان کے قریب بی نہیں بلکہ
مان کے پاس رہیں، ایک عزیزان مولوی محمد تائی، محمد رائع اور محمد واضح سلمہم کی والد و
لمة العزیز صاحبہ جو خود اور ان کی ہو تیاں ہیں شدمدمت کے لئے مستعد اور حاضر رہیں اور

و وسری بهن جوما شاء الله خود صاحب آلم اور شاع بین ، اسة الله تسلیم صاحب "رضوالن" کی الله الله و مساحب کی خد مت ور فاقت کی سعادت کاسب سے بروا دھد المحیں کے نعیب ش آیا، الن کی زندگی کاسب سے بروام شخلہ اور و خلیفہ والدہ صاحب کی خد مت ، دیکھ بھالی اور علیل ہول تو تیار داری رہی اور المحیں کوسب سے زیادہ طویل کی خد مت ، دیکھ بھالی اور علیل ہول تو تیار داری رہی اور المحیں کوسب سے زیادہ طویل عرصہ تک اور السلی طریقے پراس کا شرف حاصل ہوا، ہم بھائی بہنول عمل سب سے زیادہ المحی سے نے یہ دولت کمائی۔

## اسلام کے غلبہ اور دین کے فروغ کی آرزو

کبرسی کے باوجو دحوال اور ساعت میں اوٹی فرق تبین آیاتھا ،ول ورماغ پورے طور پراپناکام کرتے ہے ،بعض نئی باتیں تو بھول جاتی تقییں،اور جن کی نئی آ مرور فت شروع ہوئی تھی ،الن کے ناموں کا تو بھی ذہول ہوجا تا تھا، لیکن پرانے لوگ ان کو خو ب یاد تھے ،اور بعض الی الی چھوٹی پرانی با تیں یاد دلاتیں کہ جبرت ہوجاتی، عالبًا یہ ان کی خوش او قات ہونے اور اور ادو قلا نق کی برکت تھی کہ آخر تک سیج الحواس ہیں اور دل ورماغ نے ایناکام کرتا بھی نہیں چھوڑا۔

اس زمانہ میں بھی ان کواسلام کے غلبہ دین کے فروغ کی حدور جہ آرزو تھی،
اس کی ہر خبر سے ان کارویاں رویاں تازہ ہو جا تا تھا، اور دوا بناغم بھول جاتی تھیں ان کی کی دین کی حمیت، اور اس کے غلبہ کا شوق میں نے اجھے اجھے مر دول میں نہیں دیکھا، ہروقت اس کی دھن اور اس کی فکررہتی تھی، بھی ہمی بھی اس لحاظ سے ان کے اندران کے شخ اول حصرت مولا تا محد البیاس صاحب کی جھلک نظر آنے نگتی تھی، بہت بے چین ہوتی تھیں تو

' محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ''

اشعار میں اپنے اس جذبہ اور آرزو کا اظہار کرتی تھیں ،خود لکھ پڑھ نیس سکی تھیں ، عزیز کی عضائی کی لڑی یا بھیر وکو لکھوادیتی ،وشمتان اسلام ہے ادر مسلمانول کو ذلیل کرنے والول ہے (جن کا تذکر و مجلس میں و قافو قا ہو تار ہتا تھا) سخت نفر سے تھی ،اور الن پر الن کو سخت خصہ آتا تھا، اور یعین ہے کہ الن کے لئے ہدا ہے کی دعا تی بالاکت کی بددعا تی ہمی کرتی ہول۔

میر نے لئے ان کی سب سے بڑی آرزویہ تھی کہ جھے سے دین کی تقویت اور
اسلام کی اشاعت ہو، بھی بھی جھ سے پو چھیں، علی! تمہار سے ہاتھ پر بھی کوئی مسلمان
بھی ہوا ہے؟ بیں کہتا کہ ہاں، اکاد کا بھی کی نے کلہ پڑھا ہے، فرما تیں کہ یہ آرزو ہے کہ
جماعتیں تمہار سے ہاتھ پر مسلمان ہوں، ایک روز بڑی شنڈی سانس لے
ری تھیں، چھوٹی بمشیرہ نے کہا کہ آخر آپ کیا چاہی ہیں؟ کیا آپ کی خواہش ہے کہ بھی
نی ہو جائیں؟ فرمایا کہ کیا بی نہیں جانتی کہ نبوت ختم ہوگئ، میری آرزو ہے کہ ان کے
ہاتھ پر جماعتوں کی جماعتیں اسلام لائی اور دنیا بیں ایک کونے سے دوسرے کونے تک
اسلام کاڈ نگانے جائے۔

### سنت کی پیروی اور دنیاے بیزاری

آ عمی بلکہ تیز ہوا، سخت بارش اور چیک گرج سے ان کو بڑی وحشت اور گھر اہث ہوتی متحق بلکہ تیز ہوا، سخت بارش اور چیک گرج سے ان کو بڑی وحشت اور گھیر اہث ہوتی متحق اور دعا میں مشغول ہو جاتی ہیں بھی بھی غیر انتقیاری طور پر ایک سنت کی پیروی تھی، عمر جنتی بڑھتی جاتی تھی، اس میں بھی غیر انتقیاری طور پر ایک سنت کی پیروی تھی، عمر جنتی بڑھتی جاتی تھی، اور دنیا کے حالات وواقعات سننے میں آتے شعے، ان کو اسپنے اس وقت تک زندہ

رہے ،اور ان حالات کے دیکھنے پر سخت رہے اور فکر رہتی تھی، لیکن مر منی الہی پر صابر
وشاکر رہتی تھی، اکثر شندی سانسیں لے کرفر ہاتی تھیں کہ یہ معلوم نہ تھا کہ بین ان حالات
کے دیکھنے کے لئے زند ور ہوں گی، معلوم نہیں ،اللہ کواو کیا منظور ہے ،اور کیا کیا دیکھنا
ہاتی ہے ، قرب قیامت کے فتوں سے ساری عمر ڈرتی ہیں، ابتدائے عمر میں علامات
قیامت اور آٹار محشر کے متعلق جو پچھ سنااور پڑھا تھا وہ دل پر نقش تھا اور ایک ایک حرف
پر یقین ،ان فتوں سے اپنی اور اپنی اولاد کی حفاظت کی ہر وقت فکر رہتی تھی، اور اس کے
لئے دعائیں کرتی تھیں۔

جعد کے دن بہت پابندی ہے مورہ کہف کے بڑھنے کا معمول تھا، جس کے پڑھنے کا معمول تھا، جس کے پڑھنے کی حدیثوں میں بہت فضیلت آئی ہے ،اوراس کو فقتہ کہ جال ہے حفاظت کے لئے تریاق بتایا گیا ہے ، مجھ ہے بھی اس کی بڑی تاکید کرتی تھی ،اورو قانو قانو تاہو چھتی رہتی تھی کہ بڑھتے ہوکہ ضیں ؟

محبوب تزين مشغله

اس زبانہ میں ان کا سب سے بڑا مشغلہ اور ان کا محبوب معمول قرآن مجید کے ان رکو عول، آیات، اساوسنی اور درووشریف کے ان خاص میخوں کو پڑھ کرجن کے خاص فضائل اور برکات کا بول میں یاان کے تجر بے میں آئے تھے، اپنے سب چھوٹوں اور گھر والوں پر دم کرنا تھا، پڑھنے میں تقریباً ان کو بون محمند ، محمند لگ جاتا تھا، پھر دم کرنے کا ایک طویل سلسلہ رہتا تھا، اخیر میں وہ بہت ضعیف و نحیف ہو گئی تھیں، لیکن معمولات کے بوراکرنے اور اور اور ادک پڑھنے میں خدا جانے کہاں سے طاقت آجاتی تھی، کہ وہ تو ک

اور تندرست معلوم ہوتی تھی، چند دن کی بات ہے کہ میں اور میرے ہماننج بھیجے بیشے ہوئے تنے اور دورزہ رہی تھیں، ہم لوگول نے کہا کہ یہ قوت معلوم نہیں کہال سے آری ہے؟ یہ محض روحانیت ہے اوم کیا ہولپائی بھی ہمیشہ رکھار بتا تھا، اور زویک ودور کے مریض اور اہل حاجت آ آگر برابر لے جاتے تنے ، اور اس کے نفح اور خدا کی دی ہوئی صحت و برکت کا ذکر کرتے تھے۔

ہرمر تبہ جب کی باری احملہ ہوتاتہ ہم اوگ سیجھتے تھے کہ یہ بڑ تے ہم کا است ہاتی نہ رہی تقی مرف ایک یقین، ذوق اور اللہ کے نام کی برکت تھی کہ ووائے معمولات اور اذکار بہت پابندی سے بوراکرتی تھی جودن گذرر ہا تھا، ہم اس کو غنیمت سیجھتے تھے، میرا اید حال تھا کہ بس مجمی الن کی عمر کا حیاب نہیں کرتا تھا، ہم اس کو غنیمت سیجھتے تھے، میرا اید حال تھا کہ بس مجمی الن کی عمر کا حیاب نہیں کرتا تھا، اور نہ کسی کو کرنے دیتا تھا کہ اللہ تعالی کی رحمت کا بید سایہ اور مال کے پاؤل تھے کی بید جنت ہمارے گھریس میتے دن ورج واللہ کی متابت اور مہر یا تی ہے۔

### ميراسفر بجويال ادر والده كاليثار

بلا ترجس کا ڈر تھا اور جو تاگزیہ ہے، وہ گھڑی ہیں آگئ، ۱۹۳ راگست ۱۹۳ ہے جب وہ بیاری کے ایک مجلے حملہ سے سنجلیں تو جی نے عرض کیا کہ و بلی اور بھوپال کے ایک سنرکی منرورت ہے، لیکن سب سے مقدم آپ کی جو شی اور رضامندی ہے، جی نے معذرت کا خط بھی و بلی لکھ دیا تھا، لیکن بان کی طبیعت میں افاقہ د کھے کر ذکر کرنا مناسب سمجھا، یہ ان کے لئے سب سے بڑا جاجہ ہ تھا، لیکن انھوں نے اپنے کو سنجال کر جواب دیا کہ اللہ سنجھا، یہ ان کے لئے سب سے بڑا جاجہ ہ تھا، لیکن انھوں نے اپنے کو سنجال کر جواب دیا کہ اللہ سنجھا، یہ ان کے لئے سب سے بڑا جاجہ ہ تھا، لیکن انھوں کے لئے جاد، عمر کرب تک آ جاد

سے ؟ مس نے کہاکہ اسکلے جعہ کو ضرور ورنہ سنچر میں تو فرق نہیں ہوگا( بھی روز ہے جس دن ان کی و فات ہوئی) فرمایا اچھا جاؤ، چلتے وقت جمعے معمول کے مطابق رخصت کیا اور الغاظ قرآنی اور او عید ماثور ویز حیس۔

### مرض الموت اور ایک مبارک خواب

۸ ۱ دراگست کی صبح کو عزیزی محمہ عانی کا تار بھوپال میں طاکہ نانی صاحبہ کی طبیعت انہمی نہیں، آپ جلد واپس آ جائے، جس پر بیٹانی کے عالم میں وہاں سے واپسی ہوئی، خدا وہ پر بیٹانی پھر نہ کہ مان کی زندگی میں یہوئی جاؤل، موان پھر نہانی پھر نہ کہ نہ ان کی زندگی میں یہوئی جاؤل، موان بھر نہ کہ در سے گا، موت پر حق ہے، بعائی صاحب کی تدفین تک میں نہ شریک ہونے کا وائع عمر بحر رہے گا، موت پر حق ہے، کسی نہ کسی دن یہ واقعہ چیش آنے والا ہے، اس کو نالا نہیں جاسکا، اللہ نے فضل فرمایا کہ بیس پنجشنبہ ۲ ہراگست کی صبح کو رائے پر بلی میہونی، معلوم ہوا کہ میری روا کی کے ایک روز بعد ہی رات کو جب تبجد کے لئے اشیس اور پیشاب کے لئے چوکی پر بشمایا کیا تو اند جبرے اور نیز میں ادر کو بیشاب کے لئے چوکی پر بشمایا کیا تو اند جبرے اور نیز میں ادارہ نیز میں ہوا، ہاتھ چھوڑ دیا کیا اور گریں شانہ اور کائی کی ہٹری پر ضرب آئی۔

تارے ان کو میری روائی کی اطلاع ہو چکی تھی، او راس سے ان کو بوی خو شی ہو گئی ہملام کیا، قریب بلایااور فرملیا خوش ہو گئی ہملام کیا، قریب بلایااور فرملیا کہ میں ہونے او فرمایا کہ آدمی قوت آگئ، ملام کیا، قریب بلایااور فرملیا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ "میرے جسم کے روئی روئی سے اللہ کی حمد و ثناء نکل رہی ہے، اور عجب سر وروذوق ہے "میں نے کہا کہ یہ خواب تعبیر کا محاج نہیں، بہت مبارک ہے، جعہ بھی کسی قدر فنیمت گذراہ لیکن بڑی کی تعلیف زیادہ تھی۔

#### \* • ا

#### سفرآخرت

سنچری رات بے چینی ہے گذری، ظہری نماز ہوش وحواس کے ساتھ پڑھی،
اور انگلی پر ذکر شروع کردیا،اس کے بعدی سنر آخرت کی منزل شروع ہو گئی اپنی تین
مرحومہ بہنوں کا نام لے کر کہا کہ وہ نکھنو کئیں، اس کے بعدی نزع کی کیفیت شروع
ہوگئی، سانس ہے اسم ذات اللہ، اللہ کی آواز آنے گئی،جب یہ آواز مو قوف ہوئی تو
معلوم ہوا کہ وہ ہم سب لوگوں کو چھوڑ کر اپنے اس خالق ومالک کے پاس پہو نج گئیں جس
کاساری عمرنام لیتی رہیں،اور اس کے ور رحمت پر ہمیشہ وستک دیتی رہیں۔

يَآآيَتُهَا النَّهُسُ الْمُطْعَبِّنَةُ ارْجِعِي إلى رَبِّكِ رَأْضِيَةً مَرْضِيَّةً فَاذْخُلِي فِي عِبَادِي وَاذْخُلِي جَنَّتِيْ.

اے وہ تی جس نے چین پکڑ لیا بھر تیل اپنے رب کی طرف تو اس سے راضی وہ تجھ سے رامنی بھرشائل ہو میرے بندوں میں اور اور داخل ہو میر کی بہشت میں۔

(الغجر ۳۰–۲۷)

اکلے روزاتوار عرجمادی الآخرہ الم اللہ کے ستبر ۱۹۲۸ء کو صلحاء ، علماء ، طلباء اور تبلیغی جماعت کے افراد کے ایک بڑے مجمع نے نماز جنازہ پڑھی اور والد ماجد مولانا محکیم سید عبد الحی رحمۃ اللہ کے بہلو، اور شخ المشاکخ حضرت شاہ علم اللہ رحمۃ اللہ کی زوجہ محترب کے یا تق بمیش کے لئے آسودہ فاک ہو گئیں، پورے سارسال کی مفارقت کے بعد اپنے باکمال شوہر اور رفتی زندگی سے جالمیں سیاسی مجیب اتفاق ہے کہ نھیک ای مہینے جمادی الا خرہ (اس الد) میں والد باجد نے انقال کیا تھا۔

ملک اور بیرون ملک سے تعزیت کے جو خطوط آئے ہیں، ان سے دعائے مغفرت اور بہت وسیع بیانے پر ایسال تواب کی اطلاعیں لمیں .... نیز بزرگان دین، مشاکخ

ً محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ "

جویبیال اور جو مرداس منمون کو پڑھیں ، ان سے بھی درخواست ہے کہ ان کے لئے دعام مغفرت اور ایسال تواب سے دریغے نہ فرمائیں کہ دنیا سے جانے والے کو سب سے زیادہ ای کی ضرورت اور ای سے خوشی ہوتی ہے ، اور ہر چھوٹا پڑااس کا مختاج ہے (۱)۔

(۱) ذکر خیر من ۱۲۱۹ کی و مذف واضاف کے ساتھ۔

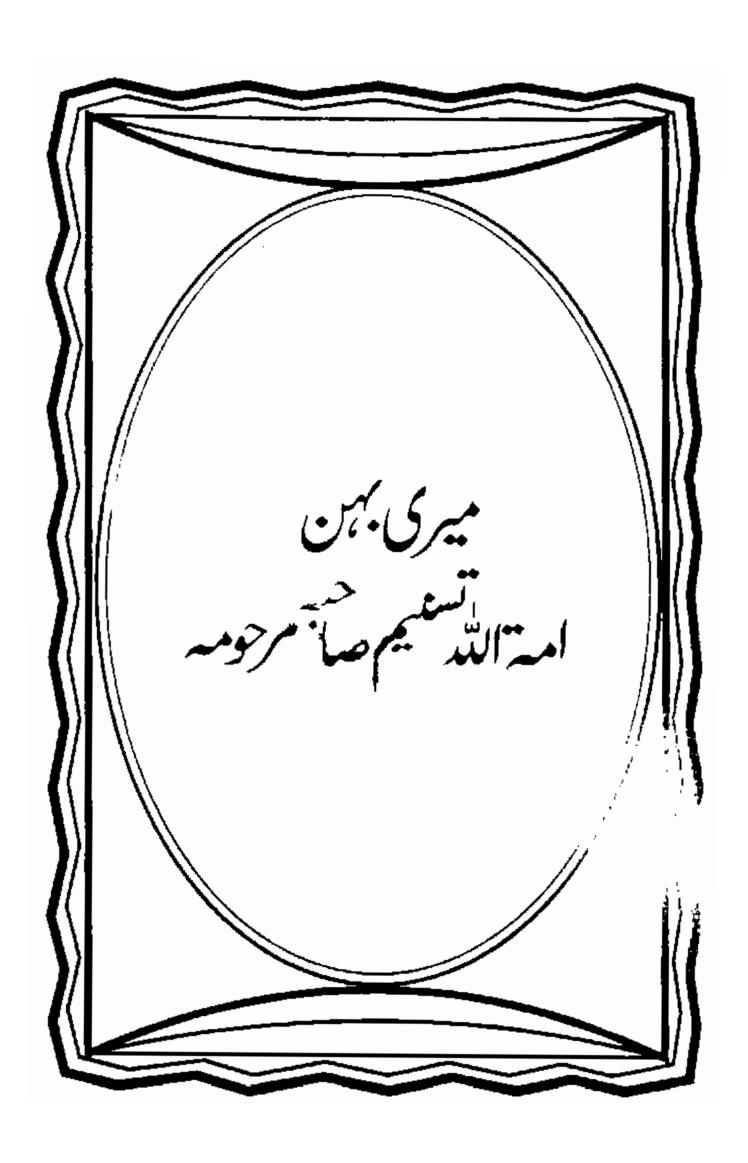

# ميري بهن أمة الله تستيم صاحبه مرحومه

پورے نصف صدی پہاس سال کی بھائی بہن کی محبت ، سیجائی، رنج و خوشی میں شرکت، مطالعہ و کتب بنی میں رفانت، تحریر و تعنیف میں صلاح و مشورے پھر جج کی طویل معیت اور آخر میں طلالت اور دنیا ہے رصلت کی طویل و پراثر کہائی، پھر ایک غمز دو بھائی کی زبانی ، جس کے دل پراس حادثہ کی چوٹ کے ابھی زیادہ دن نہیں گزرے، بھائی کی زبانی ، جس کے دل پراس حادثہ کی چوٹ کے ابھی زیادہ دن نہیں گزرے، بوامشکل کام ہے، تاریخ اور میر وسوائح کے بلامبالغہ براروں صفح سیاہ کرنے کے بعد بھی بوامشکل کام ہے، تاریخ اور میر وسوائح کے بلامبالغہ براروں صفح سیاہ کرنے کے بعد بھی نئیں آری ہے کہ شایداس میں "جگ بی ہے نیادہ مناظر نیادہ تا ہے واقعات اور مناظر نیادہ تا ہے واقعات اور مناظر تا ہو جاتے ہیں، آ تھیں آ نبووں کے سامنے آ جاتے ہیں، جن سے دائع کہانی سانا اور انکھنا مکن نہیں۔ تاروں کو تھا ہے بغیران کی کہائی سانا اور انکھنا مکن نہیں۔

پچاس سال کی مدت بھی اس خیال ہے کمی کہ بیہ عقل وشعور کازمانہ ہے ورنہ بھپن کے ابتدائی سال بھی اگر اس میں شامل کر لئے جائیں تو بید مدت اور بھی طویل ہوجاتی ہے ، جمعہ میں اور مرحومہ میں چید سال کی چھوٹائی بڑائی تھی۔

ان کی وادت ۱۱ر جمادی الاوٹی ۱۳۲۱ء (۱۸رجون ۱۹۹۸) پروز جعرات موئی اور میری ولادت ۲۱رجمادی الاوٹی ۱۳۲۱ء (۱۸رجون ۱۹۰۸ء) پروز جعرات موئی اور میری ولادت ۲ رمزم سسسااه (۱۹۱۳ء) کوموئی ۲۱-۱۹۰۰ء کی لگ جگ کوئی زماند موگا، لکھنواھن آباد کے اس محلہ میں جس کواس وقت بازار جمالالال کہتے تھے، اب

س کے سرے پر "محمہ علی لین" کا پھر ایج پہنوا ہے والیہ ماجد مولانا حلیم سید انجی م کا بالکل کے سڑک مکان اور مطب تھا، اب بھی خدا کے تعل ہے وہ مکان ہمیں لوموں کے استعمال میں ہے، اس میں ہمارا جھوٹا سا کھرانار ہتا تھا، یہ مال باب اور جار بھائی بہنوں پر تشتمل نتماه دو بھانی اور دوہبنیں، بڑے بھائی جو بعد میں ڈاکٹر تھیم مواوی سید عبد العلی مباحب بی۔ایس می،ایم بی بی ایس ۔ ناظم ندوۃ العنماء کے نام سے نامور ہوئے ،ان سے جپونی ایک بهن امه العزیز مهاحیه (والد *اعزیز*ان مولوی محمد ثانی(۱)، محمد را <sup>ب</sup>ع ، محمد واضح سلمہم )اللہ ان کی عمر میں بر کت عطا فرمائے کہ دی اب ہمارے جمونے ہے خاندان کی بر کمت اور بزر گوں کی یاد گار ہیں ،ان ہے جھوٹی امیۃ اللہ تسنیم صاحبہ ، جن کو خاندان میں عائشہ بی کی عرفیت اور نام ہے سب جانتے اور ایکارے تھے ،اور جواب خدائتے جوار رحمت عیں پیوننچ من جیں سب ہے جیمو ٹاپ را تم سطور تھا، جس کی عمراس و تت جید ، سات سال کی بھی، میری بڑی بہن کی شادی ہوگئی تھی، وہ اکثر اپنی سسرال رائے بریلی او ر**بع**اوج صاحبہ اپنے میکہ مسوہ چلی جاتیں، اور کئی کئی مینے مجمی دونوں کا وہاں قیام ربتا، اس لئے زیادہ ترواسطہ اور کیجائی اسمیس مرحومہ بہن ہے تھی۔

ہمارا گھرانہ علاء ومصنفین کا گھرانہ ہے ،والد صاحب اپنے زمانے کے عظیم معتنوں میں تھے فاند الی موروثی اثرات بڑے طاقت ور ہوتے ہیں،وہ نسل در نسل خقل ہوتے رہے ہیں اور بچوں اور بچوں سب میں ان کے اثرات کم وہیں پائے جاتے ہیں، کچھ یہ آ بائی اثر، کچھ والد صاحب کاؤوق وانہاک ہمارے سارے گھر پر یہ کتابی ذوق سایہ فکن تھا، کتب بی کاؤوق، ذوق سے بڑھ کر لت اور بیاری کی صدیحک پینی کیا تھا، کوئی چھیں ہوئی چیز سامنے آ جائے تو اس کو پڑھے بغیر نہیں چھوڑ سکتے تھے ہم بھائی بہنوں کوجو ہوئی چیز سامنے آ جائے تو اس کو پڑھے بغیر نہیں چھوڑ سکتے تھے ہم بھائی بہنوں کوجو

<sup>(</sup>١) الناكم بحى انتال موچكا بـــ

ے ہے است خرچ کے لئے ملتے ما خاندان کے کوئی بزرگ حاتے ہو۔ زمانہ کے خاندانی رواج کے مطابق بچوں کو روپیہ وے جاتے واس کا ایک ہی محبوب معرف تھاکہ اس ہے کوئی کتاب خرید کی جائے ،اس سلسلے میں خود میری ایک دل چسپ کہائی شتے جئنے کہ میرے باس اس طرح کچھ میسے آھئے ، دوا لیا۔ دو آنے ہے زیادونہ تھے ، مں اتنا چھوٹا تھا کہ بچھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ کتاب کتب فرو شوں بی کے یہاں ملتی ہے، اور ہر چیز کی دکان الگ ہوتی ہے، میں امن آباد مما محنث محمروالے بارک کے سامنے بردی د کانول کی جو قطار ہے اس میں کسی دوا فروش کی د کان پر پہنچا غالبًا'' سالو من حمینی'' متھی۔ میں نے میے بڑھائے کہ کتاب دے دیجئے ،و کان بر کام کرنے والے صاحب نے سمجھا کہ آئی شریف گھرانہ کا بھولا بھالا بچہ ہے ، کیسٹ کی د کان پر کتاب کیا منتی ،وواؤں کی فہرست ار دو میں بھی ، انھول نے وی بڑھادی اور یہیے بھی واپس کر دیے ، میں پھو لے تہیں ساتا تھا کہ کتاب بھی مل منی اور میسے بھی واپس آھئے ، خوش خوش کھر پیونچا، اور اس ہے اپنے جیموئے ہے اس کتب خانہ کو حیایا، جو والعہ صاحب کے بیمال کی ان کتابوں ہے بنایا تھا، جو ان کے لئے ہے کار تھیں ،اوروور دی میں ڈال دیتے تھے بھی شوق میری دونوں بہنوں کا تھا، کتاب کے بغیران کو چین نہیں آتا اس زمانے میں ایک کتاب فروش ہاری کلی میں آتے تھے،اور میدانگاتے تھے ہر نی تامہ ،نور نامہ ، طیمہ دائی کی کبانی، معجز و آل نی، میلاد نامہ وغیر او غیر ان کی صورت ابھی تک آسمھول میں ہے موان کمایوں کے اشعار گاگا کر بھی پڑھتے تھے،ادھر ان کی آواز کانول میں آئی،ادھر ان دونوں بہنوں کی طرف ہے عظم ملاکہ فلال کتاب لیے آؤہ دوڑادوزا ممیااور کتاب خرید لایا، ہمار گھرانہ عقائمہ ومسلک میں حضرت سیداحمہ شہیدٌ اور شاہ اسمعیل شہیدٌ کا سخی ہے ہیرو تھا، اور ان کے اثرات ایسے ر چ بس مجئے تھے، کہ بے امل اور غیر متند چیزیں جن ہے عقائد میں خلل پڑتا ہو، کم

میں بار نہیں پائی تھیں، مردول سے زیادہ عور تیں عقیدہ کے بارے میں سخت تھیں، اس
لئے معجزہ آل نبی وغیرہ جیسی کتابوں کا تو یہاں گرر نہ تھا، البتہ سیر سے، بزرگوں کی حکایات، اور بے ضررد لیپ کتابیں خواہ لقم میں بول بانٹر میں باتھوں باتھ کی جائی تھیں،
ان کتابول کی قیست بی کیا تھی کسی کے دو پہنے کسی کے چار پہنے، بہت قیست ہوئی تو دو آنہ
چار آنہ، دونول بہنول میں سے کسی نے ترنم کے ساتھ مزے نے کر پڑھنا شروع
کیا، اور جب بھل کتاب ختم نہ کرلی ان کو چین نہ آیا ای زمانہ میں جب "الندوہ" میں
"میری محسن کتابیں" کے عنوان سے یہ سلمہ مضامین شائع ہور باتھا میر سے کہنے سے یا
اپنے شوق سے بمشیرہ مرحوسہ نے بھی اسی موضوع پر مضمون نکھا جس کا"میری ہو
زبان استانیاں" سا بولتا ہوا عنوان تھا، ان کا مضمون جالند ھر کے سنجیدہ زنانہ رسالہ
"مسلمہ" میں چھیا۔

ای زمانے میں ایک کتاب جو شاید میں نے اردونساب کی ایک کڑی کے طور پر پرخی ہوگی، وہ ہمارے ہاتھ آئی اور وہ مولوی اسمعیل میر منحی کی کتاب "سفینہ اردو" تھی، اس چیوٹی عمر میں اس کتاب کے ختف مضامین اور نظموں نے جو اردو کے بہترین انشاء پردازوں اور شاعروں کے قلم ہے تھے، ہمارے دل ود ماغ پر براالر ڈالا خاص طور پر مولانا ظفر علی خاں کی نظم "راجہ و سرتھ کی کہائی ان کی زبائی "جس میں انھوں نے بروے پراٹر انداز میں راجہ و سرتھ کے ہمائی ان کی زبائی "جس میں انھوں نے بروے پراٹر انداز میں راجہ و سرتھ کے ہاتھ ہے ایک رشی کے لڑکے (جوابے اوڑھے باب کے لئے انداز میں راجہ و سرتھ کے ہاتھ ہے ایک رشی کے لڑکے (جواب اوڑھے باپ کے لئے پائی لینے منبع ترکے دریا پر کیا تھا، اور ان کے تیرے گھا کل ہو گیا تھا) کی دل و وز کہائی سائی پائی سائی کی تا عربی کا جو ہر اور پر اثر مناظر و جذبات کی تصویر کشی کا کمائی اپنے پورے عروح ہی ہے، اس میں ان کی شاعری کا جو ہر اور پر اثر مناظر و جذبات کی تصویر کشی کا کمائی ابر پر حمی اور جو نہیں کہ اس کے بعض بعض حصوں پر ہماراول امنڈ آتا اور آ تکھیں اشکبار ہو جاتی عجب نہیں کہ اس کے بعض بعض حصوں پر ہماراول امنڈ آتا اور آ تکھیں اشکبار ہو جاتی

ہوں،اس نظم کا مطلع تعا۔

ابر تھا چھایا ہوااور نقل تھی برسات کی تھی زمیں سنے ہوئے ور دی ہری باغات کی

اسکے بعد ان کی دوسری نقم کا نمبرتھا،اور وہموی مدی کے طوفان والی نقم تھی جس کا مطلع تھا۔

اے نامرا دندی تجھ پر غضب خدا کا

الناہے تو نے تختہ یاران آشنا کا

ہم لوگ فود کن ہارور یا کے کنارے بسنے کی وجہ سے جس میں زبر دست سیلاب آتے ہیں، اس تجربے سے گذر ہے ہیں، اس لیے اس مصیبت کا اندازہ کر سکتے ہے، جو موک ندی کے سیلاب کی زد ہیں آنے والوں پر گذری ہوگی اس مجموعہ کے مضامین لقم ونٹر کے بار بار پڑھنے سے ہم لوگوں کے اندرا چھی عبارت اور اچھے شعر کالطف لینے کی ونٹر کے بار بار پڑھنے سے ہم لوگوں کے اندرا چھی عبارت اور اچھے شعر کالطف لینے کی

ملاحيت پيدا ہو گا۔

ہمارے گھر خدا کے فضل سے مہمانوں کا سلسلہ برابر جاری رہتا تھا، ال کی کوئی تعداد اور وقت مقرر نہ تھا، اس زمانے بیس شرفاء کا دستور تھا، کہ اگر سی خاندان کا کوئی گھر کسی شہر بیس ہو تو اس خاندان کے افراد خواہد ور کے عزیز ہوں یا قریب کے کسی ضرورت سے بھی الن کا شہر بیس آتا ہو تو دہ ای گھر کے مہمان ہوں گے ، الن مہمانوں کے لئے کھانا تیار کر تااکیلی ما کے بس کا کام نہ تھ، جو کھانا پکانے کے لئے ملازم تھی، اس کا ہو جھ سب سے تیار کر تااکیلی ما کے بس کا کام نہ تھ، جو کھانا پکانے کے لئے ملازم تھی، اس کا ہو جھ سب سے زیادہ میری انھیں جھوٹی بہن پر پڑتا تھا، والدہ صاحبہ نے جن کو کھانا پکانے، سینے پرونے اور کشیدہ کاری بیس بڑی مہارت تھی، اور اس بیل نئی نئی ایجادی اور اختر اعیں کرتی رہتی اور کشیدہ کاری بیس بڑی مہارت تھی، اور اس بیل نئی نئی ایجادی اور اختر اعیں کرتی رہتی تھیں، بہن کو ان کاموں کے لئے خوب تیار کر دیا تھا، اور اکثر ان کی جفائش اور وقت و ب

منے جاتے ،اور ہاتھ بنانے کی کوشش کرتے ،

ہم او حوں کے محمروں میں لڑ کیوں کی تعلیم محمروں میں ہوتی تھی، بمشیر و نے اس وقت تک ساری تعلیم والده صاحبه اورا بینے بچامولوی سید عزیزاله حمّن صاحب ندوی ہے یائی تھی، جو فر آن شریف،ار دواور سی قدر فاری ہے آئے نہ تھی،مقبول محبوب تتاب'' صمعهام الاسلام'' بھی ہیہ وا**قد**ی کی عربی ئتاب فتوح الشام کامنظوم ترجمہ ہے جس میں تقریباً بچیس ہزارشعر ہیں، محویا میہ اس وقت کا سب سے مشہور ومقبول "شاہنامہ اسلام " تھا، یہ کتاب ای خاندان نے ایک بزرگ را تم سطور کے وائد کے بھو بھا منٹی سید عبد الرزاق صاحب کلامی ٹو کئی کی نقم کی ہوئی ہے جو ہزے قادر الکلام شاعر بھی تنے ،اور جذبه کجباد اور جوش اسلامی ان کواییخ جدا مجد سید احمد شبید سے ورث بیں مان تھا، کماب کیا ہے معلوم ہو تاہے، کہ معرکہ جہاد بریاہے، مکواریں جیک ربی ہیں، محابدین جھیلی برسر رکھے ہوئے لڑر ہے ہیں،اور راہ خدامی جان دے اور لے رہے ہیں، کماب کی تاثیر کا پیہ عالم ہے کہ پڑھنے والے کی آ واز گلو کیر اور آئجھیں افتکرار ہو جاتی ہیں، اور سننے والوں کو سر دیاکا ہوش نہیں رہتا ہمارے خاندان میں مدت ہے بیہ وستور چلا آرہاہے کہ نسی حادثہ یا تقریب کے موقع پر محمروں میں کوئی خاتون جو اس کتاب کو روانی ہے پڑھ شتیں، پڑھتیں، اور خاندان کی سب لی بیبیاں ادر بیبیاں سٹیں، ہمارے خاندان میں اس کے یڑھنے میں دو کو خاص امتیاز حاصل تھا، بزی بوڑ حیوں میں میری حقیقی خالہ صالحہ بی بی کوجو قر آن کی جید حافظ بھی تھیں اور ان مرحومہ بہن کو اخیر اخیر تک یہ کتاب ہمٹیر و کو بہت عزيز رعي اوراس سے انمول نے اسے بھيا من اور شعر موٹی میں فائد وانھايا۔ ای زمانہ میں انھول نے کہیں مولاماسید سلیمان تدوی کی مشہور کتاب "سیر ة ما نشه." کااشتهار دیکھا، اب یاد نبیس که بھائی صاحب مرحوم نے اس کیا ب کا تذکر و کیایا

" محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ "

اس کے اشتہار پر نظریزی ہیر جائی ہمشیر ہے اس کو حاصل نیااور حرز حال بٹالیا،ام من سیت کی کئی تھلی و جمیس تھیں ،ایک تو ہمنامی کاشر ف وافتخار ، د و سرے حضرت معدیقہ کا معمی نمال واقبیاز جس کی ان کے ول میں شروع سے قدر ومنز لت تھی، بہر حال اس کتاب کوانعوں نے پڑھائی نہیں، ہئہ اس کے مضامین کوایئے اندر اتارلیا، اور جذب کر لیا،اوروہان کی بڑی رہنما کیا ہے ٹابت ہوئی،اس زیانے میں اور عجیب نہیں ای کیا ہے کا فیفل ہو ،انموں نے عربی پڑھناشر وٹ کی میری عربی زبان کی تعلیم کا بھی یہ دور طغولیت تھا۔ تمریس محرکے باہر نامور اور باکمال اسا تذویبے پڑھتا تھا جن میں امام نن مجنج تعمیل عرب مینی بھویا فی کایا یہ سب سے بنند تھا،اس کئے میں ان کی تھوڑی بہت مدد کرنے کے قابل ہو تمیا تھا، سب سے بڑی مدران کو اینے پھو میا مولانا سید علیہ صاحب حشی سے ملی تھی، جو گرمیوں کی چینیوں میں لاہور سے د طن آتے تھے،ان کو علم کو مکمول کر <u>بلاد ہے</u> کا ملکہ تھا، صرف و نحو کے ضرروی مسائل کی مثق کرانے ہیں یہ طولی حاصل تھا،اوران کے اس میں مجیب عجیب چیلے تھے،ان کو تاریخ اور شعر و شاعری کا بھی براا جھاؤوق تھا، ہمشیرہ کی طبیعت ہمیشہ ہے موزوں واقع ہوئی تھی،اور موزو نبیت طبع کا یہ ورثہ ہم بھائی بہنوں میں صرف انھیں کو ملاتھا، گل رعنا گھر کی چیز تھی ،اس کوانھوں نے اتنی باریز حاتھا كه حوياس كى حافظ تحيس، خاندان مين بيت بازى كاروان براتا ہے اس مين اگر بيا عتدالى ند ہو تو فا ندے بھی بہت ہیں،اس میںان ہے مشکل ہے کوئی بازی لے جاتا،اشعار کاانتخاب بہت صاف ستھرا تھا، آ کے چل کر انھول نے خاص اس موضوع پر کتاب بھی لکھی جو اساتذو کے منتخب اور یا کیزواشعار کا بڑاا حجوا مجموعہ بن کمیا ان کو 'تما ہیں جمع کرنے کا شوق بہت تھا، تھر میں جویرانی و ضع کا بنا ہوا تھ ،انھوں نے اس کے لئے الگ ایک جگہ مقررکر لیکھی ، جبال و دایناکتانی ؤ خیر ورکھتی تعمیر ۔

مطالعہ و تحریر کے اس شوق ہے یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ دست کا ۔ ی اور نشیدہ کاری ہینے ، پکانے کے ان کامول سے ناوانف تھیں ، یاان کوان کامول ہے و حشت تھی ، ابو جیمول اور خواتین کے لئے ضروری سمجھے جائے جیں ، وہان چیز ول بس جی بری مشاق

اور مستعد تھیں ،اورا بی ہم عمروں میں کی ہے کم نہ تھیں۔ ۲۵ مر نومبر ۱۹۲۱ء کوان کی شادی ایج حقیقی ، موں زاد بھائی مولانا سیر ابوالخیر

ماحب حنی ہے ہوئی میے تبہت تو بہت قدیم تھی لینن مخلف حوادث کی وجہ ہے اس میں ماحب حنی ہے ہوئی میے تو بہت قدیم تھی لینن مخلف حوادث کی وجہ ہے اس میں تاخیر ہوتی چی گئی، پھر اس وقت تک ان کی عمر بھی زیادہ نیس ہوئی تھی بمشیرہ مرحومہ کی زندگی کے بہترین دن وہ چند ابتدائی سال تھے جو انھوں نے اپنے والد کے برابر شفیق مامول اور خسر موادی حافظ سید عبیدالقد صاحب مرحوم (فرز ند حضرت سید شاہ ضیاء النبی ما حب رحمة الله علیہ مئی ۱۹۳۸ء میں ان کا انتقال ہوگی) کے زیرسانے بسر کئے، جمائی سید ابوالخیر صاحب مرحوم نے کی جو ان ترب اور میں انتقال ہوگیا)

جمائی مرحوم ہے ان کی تمن اولادیں ہو کی ، دو پچیال اور ایک بچہ سالم ، یہ سب شیر خوارگی بی جس ان کو واغ مغارفت وے مئے ، ایسا پڑھا کھا جوڑا بھارے خاندان جس فشکل ہے ہوگا، لیکن ان کی قسمت جس ان معوم و نامعوم حکمتوں کی بنا پر جن کا علم خدائے ملیم و نبیر ، رجیم و کریم کو ہے اور کس کو نبیر ، لطف و مسرت کے یہ و ان ۱۹۳۳ء کو خدائے ملیم و نبیر ، لطف و مسرت کے یہ و ان ۱۹۳۳ء کو خدائے ملیم و نبیر ، لطف و مسرت کے یہ و ان ۱۹۳۳ء کو خدائے میں تا قابل پر داشت ہوتا ہے ، لیکن انھوں نے اپنی قوت ایمن نی اور کس لدر علمی مشفلے اور میں تا قابل پر داشت ہوتا ہے ، لیکن انھوں نے اپنی قوت ایمن نی اور کس لدر علمی مشفلے اور شرق کی مدوسے اس کو نہ صرف پر داشت کیا بکر ان کی زندگی کا یہ موڑ ان کی بزاروں قرق کی مدوسے اس کو نہ صرف پر داشت کیا بکر ان کی زندگی کا یہ موڑ ان کی بزاروں ترقیوں اور سعاد تول کاذر بعد بن تمہاور م

ھے شودایں جادمیا ہے گاہ

کی تقبور ہوا ان کی تنبانی کی مید اقلیہ زندگی جو تمیں پنیتیں برس کا عرصہ ہے اپنے بھا نیوں کا تفبور ہوا ان کی تنبانی کی مید اقلیہ زندگی جو تمیں پنیتیں برس کا عرصہ ہو کر اپنی والدہ کے پاس ٹزری اور اس گھر کے وروازے ہے وہ آخری بار رخصت ہو کر اپنی والدہ محترمہ کے پہنومیں بیٹ کے لئے آسودہ خاک ہو گئیں۔

یے ووڑان ہے جب ان کا وقت لکھنے پڑھنے اور خدا کے سامنے ہاتھ کیجیلائے اپناور دول کینے اوراہ مناجات ، ذکرواذ کار متلاوت قرآن ،اور تحریر و تعنیف کے سوالور کسی چیز میں نہیں گزر تاتھا۔

. آل مائش سخت هی او بران کاول کمزور ، در دمند اور حد در حدحساس قعا،اس کاام کان تھا کہ ان کے در دوماٹ پر ایبااٹر پیز جائے کہ اس کا تحل نہ کر تکیس اس موقع پر جمائی صاحب مرحوم نے (جو شفیق بھائی بھی تھے اور حاذق طبیب بھی ان کے علاج کے لئے ا بیک نسخہ تجویز کیا، جو طب نبوی ہے ماخوز قاما، تھوں نے ان کے ذہن کو مشغول اور قلب کو مطمئن کرنے کے لئے مشور د دیا کہ وہ مشہور محد ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ (الهتوفی <u> ۲۷۲</u>ه) کی مشہوراور سر ایا برکت کتاب "ریاض انسالحین "کوار دو میں منتقل کر دیں، پیہ ت ا ساب بھانی صدحب مرحوم کو بہت عزیز تھی اور انھیں کی تحریک ہے۔وہ نیمل مرتبہ وارالعلوم ندوۃ اعلماء کے نصاب میں شامل کی عنی اور اب وہ بلاد عربیہ کے دینی ود عوتی حلقول کی مقبول ترین کتاب ہے ،اس و قت تک اس کاار دو میں ترجمہ نبیس ہوا تھا، کیکن کام آسان نہ تھا، انسل کتاب متوسط سائز کے باریک مصری ٹائی میں ساڑھے جارسو صفحات سے زیاد و میں آئی ہے،اس میں احادیث کی تعداد ایک ہزار نوسو تین (۱۹۰۳) ہے،اس میں صحابیٰ کی وہ احادیث بھی ہیں جن کی شرح میں بڑے بڑے مشکل مقامات آتے ہیں، اور چونی کے ملاء نے اس کی تشریح میں ور جنوں اور بیمیوں صفحات رعمین کتے ہیں دانھوں نے حدیث یا قاسروحدیث کے (نسی مدر سد اور دارالعلوم کا کیاؤکر)نسی

استاذے بھی نہیں پڑھی تھی، اور فاتی تعلیم و مطالعہ اور مدرسہ کی با قائدہ تعلیم یں پرافرق ہوتا ہے، لیکن القہ نے ان کو ہمت دی، اور انھوں نے "زاوسنر" کے نام ہے "ک کا ترجمہ ذیخی عنوانات اور تشریکی نوٹس کے ساتھ کمل کر لیا، یہ ترجمہ جس کا چوتی ایڈ بیٹن چیش نظر ہے وو جھوں اور آٹھ سو بہتر صفحات میں آیا ہے، اس وقت فور کر تاہوں تو یہ بات ایک کرامت می معلوم ہوتی ہے، معلوم نہیں یہ کلم بھائی ک کرامت تھی یا درد مند اور مجروح وظلتہ قلب کی جس کے متعلق ارشاد باری ہے"الما عند المنکسوة قلوبھم" (می شکتہ دلوں کے پاس ہوتا ہوں) ہبر حال اب جب حد یث کی اس صحیح کرام تاہوں) ہبر حال اب جب صدید کی اس صحیح کرام تو جلیل مائے پوری کایہ معرب بانتھا اللہ ان کے اس سنر روحانی میں صفید کورائی کاکام دیا ہوگا، تو جلیل مائے پوری کایہ معرب بانتھاریاد آجاتا ہے۔

میند کورائی کاکام دیا ہوگا، تو جلیل مائے پوری کایہ معرب بانتھاریاد آجاتا ہے۔

میند کورائی کاکام دیا ہوگا، تو جلیل مائے کوری کایہ معرب بانتھاریاد آجاتا ہے۔

میند کورائی کاکام دیا ہوگا، تو جلیل مائے کوری کار معرب بانتھاریاد آجاتا ہے۔

مولاتا ثناه علیم عطاصاحب نے اس مسودے پر نظر ٹانی کی اور نید مشورے دے اور ان کی خوش تھی کے فاصل بگانہ اور محق زمانہ مولاتا سیدسلیمان ندوی نے ازراہ شغقت وعنایت (۵ار شعبان ۱۹۳۵ کو) اس پر مقدمہ نکھا، انھول نے ایپ مقدمہ میں تحریر فرمایا ہے :

"بہم کواس اظہار ہیں بڑی خوشی ہے کہ امام نووی کی اس کتاب
"ریاض العمالین" کا ترجمہ اس محرانے نے کیا ہے جس نے سنت
نوی کی اشاعت اور برعت کے ازالہ کاکام ایک صدی پہلے ہے
شروع کرر کھا ہے ،اور جن کے انوار و برکات ملک میں ہر میکہ تملیاں
جین، اللهم ذم فود و لا تنقص"

آ مے چل کر لکھتے ہیں: -

"متر جمد" وصوف نے ترجمہ میں زبان کی سلاست اور روانی کا کھنوان قائم کیا کا کھنو ان قائم کیا کا کھنو ان قائم کیا ہے، جن سے حدیث کے مغز بحن تک پہو نیخے میں ناظرین کا ساب کو بین آسانی ہو جاتی ہے۔ ان کا مانی ہو جاتی ہے۔ ان کا سانی ہو جاتی ہے۔ ان کی سانی ہو جاتی ہے۔ ان کو جاتی ہے۔ ان کی سانی ہو جاتی ہو جا

سناب کی فیر معمولی مقبولیت کا ایک اظہار تو بہت ہے ان تعزیق خطوط ہے ہوتا ہے، جو ان کی و فات پر موصول ہوئے ہیں، اور جن کے تکھنے والوں نے اس کتاب ہوتا ہے، جو ان کی و فات پر موصول ہوئے ہیں، اور جن کے تکھنے والوں نے اس کتاب ہندوستانی سے اپنے گہرے تاثرات اور استفادہ کا ذکر کہا ہے، دوسرے بید کہ شایدوہ پہلی ہندوستانی فاتوان ہیں جن کی تھنیف جدہ کے سعودی ریڈیو اسٹیشن سے بالاقساط اردو کے پروٹرامول میں نشر ہوئی اور رابط عالم اسلامی نے اس کے کئی سوشنے نشرید کراردو ہولئے اور سمجھنے و، اس مقول میں بھیجا اس لئے ذوق کا یہ مصرعہ بالکل ان کے حسب حال ہے۔

اور سمجھنے و، اس منوں میں بھیجا اس لئے ذوق کا یہ مصرعہ بالکل ان کے حسب حال ہے۔

تری آ داز کے اور مدسے

اس کتاب کی تھی ہوئی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ اس کے تھل کرنے کے بعد بی استہ نان کوسٹر جج کی سعادت نصیب فرائی، اوراس بارگاہ قدس پہونچایا جسکے کلام و پیام کی انھوں نے اپنی بساط بحر فدمت کی تھی، اس سٹر کی کہائی ہمی بجیب مو ٹراور مبتی موز ہے۔

کی انھوں نے اپنی بساط بحر فدمت کی تھی، اس سٹر کی کہائی ہمی بجیب موٹراور مبتی آموز ہے۔

کی انھوں نے اپنی کے اپریل کا مبینہ ہوگا کہ مولانا مجمہ بوسف کا ندھلوئ امیر جماعت تبلیغ نے بجھے تجاذ کے لئے رفت سٹر باندھنے کا تھم دیا، اور طے کیا کہ جس و بال بجھ مہت تبلیغ نے بجھے تجاذ کے رفت سٹر باندھنے کا تھم دیا، اور طے کیا کہ جس متعارف کرانے کی قیام کر کے ، اس دعوتی کام کو آھے بوسلانے اور علی طلقوں جس متعارف کرانے کی کوشش کروں، جس کا آغاز چندی سال پہلے کیا گیا تھا، انھوں نے نہ مرف یہ کہ تھم دیا کوشش کروں، جس کا آغاز چندی سال پہلے کیا گیا تھا، انھوں نے نہ مرف یہ کہ تھم دیا جگہ سامان سفر بھی کردیا، ہمارے مخد وم اور سر ایا شفقت بڑرگ حضرت شخے الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نے جن کی خصوصی نظر شفقت شروع ہی ہے بچھ ناائل پردی ہے۔ تھم

دیا کہ جی والدہ محترمہ، اپنی اہلیہ اور خواہر زادہ عزیزی مولوی محمہ ٹانی کو بھی ساتھ لے لوں تاکہ ول جمعی کے ساتھ وہاں دعوت کے کام جی مشغول رہ سکوں، وہ گھڑی کھی نہ مجبولے گی جب بمشیرہ سرحوسہ جواس سفر کی ہاتیں گی دنوں سے سن ری تھیں، اچا کے میر کے کرے جی واخل ہو بھی، اور بے قراری کے ساتھ رو بھی اور کہا کہ عی آگیا تم ہم میر کے کرے جی واخل ہو بھی، اور بے قراری کے ساتھ رو بھی اور کہا کہ عی آگیا تم ہم کو سیس جھوز جاؤے ، جھے خوہ محریہ کو صبط کر تا مشکل ہور ہاتھا، ان کی زندگ کے سارے واقعات میرے سامنے تھے، جس نے کہا نہیں، جس وعدہ کر تا ہوں کہ آپ کے بغیر نہیں جاؤں گا، آپ اطمینان رکھیں، آپ جائیں گی تو ہم بھی جائیں ہے ورنہ کوئی نہیں جائے گا، وہ س کر خاموش چنی گئیں۔

میں نے کہنے کو تو یہ کہد دیالیکن مشکل ہے تھی کہ اس وقت جب کہ جنگ نتم مشرر تھا، در جاز کا راستہ کھلے ہوئے ایک عی سال ہواتھا، سفر کے لئے سافروں کا کو یہ مقرر تھا، در خواست دین پڑتی تھی، پھر پرمٹ آتا تھا، اور دہی لوگ جاسکتے تھے، جن کا محکہ کج کی طرف ہے پرمٹ آتا تھا، اور دہی لوگ جاسکتے تھے، جن کا محکہ کج کی طرف ہے پرمٹ آتا ہی ہوں کے پرمٹ آپھے تھے، لیکن عزیزی مولوی محمہ ٹانی اور ہمشیرہ کے لئے اس وقت تک کوئی ور خواست نہیں دی گئی تھی، اور قوی اندیشہ تھاکہ وقت نکل جانے کی وجہ ہے ان کے لئے انکار ہوجائے، آن بہ تقدیم شرکی اور فی اندیشہ تھاکہ وقت نکل جانے کی وجہ ہے ان کے لئے انکار ہوجائے، آن بہ تقدیم شرکی اور فی اندیشہ تھاکہ وقت نکل جانے گی وجہ ہے ان کے لئے انکار ہوجائے، آن بہ تقدیم شرکی اندیشہ تھاکہ وقت اول شاہ گور خمنٹ آف اندیا میں جج آفیسر تھے میں ان سے ملاء انحول نے کہا کو نے میں اب کوئی صحبح آفی نہیں، میں مایوس آرہا تھا، کہ انھول کے بھر بھے اور دی کہا موال آبھہ بھول کہ اگر آپ بندرگاہ پر یہو نجی گئے تو محبائش نکل آئے گی، جان میں جان آئی، میں نے تھوئی آگر بہن کو بید می دورت ہے، کراچی تک تو ہم سب ساتھ جلیں ہے، بید میں وہ ساتھ جلیں ہے، بید می وہ ساتھ کی دیاور اللہ کی دیور کی کی دیاور اللہ کی دیاور الل

وہ اس متنوک صورت حال میں بھی چلنے کے لئے تیار ہو گئیں، ان کی گویا اس دن عید ہو گئی، برسول کے بعد ان کو خوش کی ایک ساعت نصیب ہوئی تھی، وہ خوش خوش رائے بریلی ابنی بہنول سے ملنے اور سب سے رخصت ہونے تنئیں، بالآخر اس ممارک سفر کی گھزی آگئی۔

٣٦؍ جون ڪ٩٣٤ء (شعبان ٢٦<u>ھ</u>) کويہ جھو ناسا قافلہ جوايک ہی گھر کے مانچ ا فراد پر مشتمال تھا، پنجاب میل ہے روانہ ہوا، ساراراستہ امید و بیم کی حالت میں گزرا راسته میں ہمشیرہ جوز تانہ ڈیہ میں تھیں والدہ مرحومہ کی پراٹر مناجاتیں پڑھ کر ساتیں جس میں اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کیا گیا تھا، لاہور کے رائے ہم لوگ کراچی پہونچے جمبئ ہم سے قریب تھا، کیکن وہاں اس و فت تھے کسی سے تعار ف نہیں تھا، کراچی کا انتخاب حاجی عبد انجار صاحب کی وجہ ہے کیا گیاجو و بلی کی پنجانی برادری ہے تعلق رکھتے تھے، کراچی کے مشبور ومعروف تاجراور تبلیغی جماعت کے وہاں داعی اول اورسر گرم کار کن یتے ، ان سے نظام الدین میں حضرت مولانا محمدالیاس مساحب کی زند کی اور سایہ عاطفت میں تعارف ہوا تھا، کراچی ہم لو گول کا مہونچنا اجا تک ہوااب یاد شمیں کہ حاجی صاحب کو تار کیوں نہیں دیا گیا، رات تو ہم او گول نے جیسے تیسے حاجی کیمب میں گزاری، پھر میں حاجی صاحب کی خدمت میں پہونچا او رڈرتے ڈرتے کہا کہ ہمارے ساتھ دور فیق بغیر یر من کے ہیں، (اللہ تعالی ال کی قبر کونور ہے بھر دے) سنتے ہی کہا، آپ کچھ فکرنہ سیجتے، سب کا انتظام ہوجائے گا، ای وقت اپنے صاحبزاوے کو تھم ویاک گاڑی لے کر جاؤاور سب کو لے آؤ، اور بھائی صاحب ( حاجی عبد الستار ) کے بیبال تھبر اؤ، اسی وقت شاد ال و فرحال ہیہ قاقلہ حاجی عبدالستار صاحب کی کوشمی پر بینچ گیا،ان کی کو تھی کا ہالا ئی حصہ جو تنی کمروں پر مشتمال تھا ہم او گول کے لئے مخصوص کرویا گیے۔ بند تعدن ان دونوں بھائیوں

کے دریعے بلتد قرمائے ،اور کروٹ کروٹ آرام پہو نیجائے کہ جاتی عبد الجبار نے وکچو کی ور فاقت اور جاجی عمید الستار مساحب او ران کے اہل خانہ نے خاطر داری، اور ضافت میں کو کی دقیقہ انھانہ ر کھا، ہم لوگوں کے نکمٹ علوی جہاز سے تھے جو حجمو ٹانجمی تھا اوراس کی تاریخ بھی قریب تھی،اد هر ہمشیرہ مرحومہ نے مستورات کے بعض تبلیغی جلسوں بن اپناکوئی دینی مضمون یا زاد سفر کا کوئی حصہ بڑھ کر سنایا، ادھر میں مہمی تبلیغی میدان میں اب ہے زیادہ نمایاں تھا، اس کا متیجہ یہ ہوا کہ حاتی عبدالجبار صاحب مرحوم نے یہ صائب مٹورہ دیا (جس کی حکمت بعد میں معلوم ہوئی) کہ آپ علوی جہاز کے بجائے اسلامی جہازے سفر کریں، جو بڑا بھی ہے اور آرام دہ بھی اور جس کی رواع گی ہے یملے ہم کو ہفتہ عشرہ مزید استفاد و کا موقع مل جائے گا،ان کے امر ار اور محمد شفیح صاحب قریکی مرحوم کی تائید ہے جواس وقت کراچی میں مقیم تھے اور تبیینی جماعت کے صف اول کے کارکن تھے ،ان کامشورہ مان لیا تمیا، جن لو توں نے علوی جہاز ہے سفر کیاا نھو ل نے سخت تکلیف اٹھائی اور بوی تاخیر سے پیونے، اس کے علاوہ اسلامی جہاز میں سغر ارنے میں کئی محسیس تعیں جن کاذکر آھے آتا ہے۔

اسلامی جہاز میں فرسٹ کلاس کاجو کیبن ہم کو ملااس سے ملے ہوئے دو کیبن میں ہمین کے ایک بوے میمن تاجر حاتی احمدادران کے خاندان کے لوگ تھے اوبال بھی وی جیش آیا جو کراچی میں چیش آیا تھا، جہاز میں تبلینی اور دعوتی فضا تھی، مستورات کے الگ جلسے ہوتے تھے، وہاں کسی طرح جہاز کی مسافر خوا تمن کو معلوم ہو گیا کہ ہمشیرہ مصنف اور الل تلم جیں، اور دینیات سے واقف ہیں بس کیا تھاا کیک تی دو مضاحین کے بعدیہ خوا تمن ال کی گرویدہ ہو گئیں، ان سب سے زیادہ گروید کی اور تعلق حاتی احمد صاحب کے خاندان کی خصو سیت کے ساتھ ان کی خوش دامن صاحب کو ہوا، وہ تو بالکل مال کا ساسلوک کرنے کو خصو سیت کے ساتھ ان کی خوش دامن صاحب کو ہوا، وہ تو بالکل مال کا ساسلوک کرنے

لگیں، ہمشیر ہ کادل ہمیشہ ہے کمز ور تھااور صدموں نے اور بھی کمز ورکر دیا تھاسمند رہیں طو فان تفااور جباز میں غیرمعمولی حرکت اور آواز،ان کواختلاج ہونے ل**گا**ور وہشت طاری ہو گئی، اس موقع ہریہ نیک دیندار خاتون فرشتہ ُرحت بن کر سامنے آئیں،ووان کی ہر طرح ہے تسلی کر تیں، اینے کیبن میں لے جاتیں او ر خاطر داری کر تیں، ان کی جدائی موارہ نہ تخمی، عقیدت و شفقت دونوںان میں جمع تھی، پیعلق ایپیا بابر کت اور یا کدار ٹابت ہوا کہ جج ہے واپسی کے بعد اوران مرحومہ کی و فات تک جو کراچی میں پیش آئی، انھول نے اییخ خطوط، تحا نف کاسلسله بند نہیں کیا، ہمشیرومر حومیه اس خاندان کی شر افت و محبت کو جب یاد فرماتیں توان کے ہراندازے ممنونیت کا ظہار ہوتا،او ران کاروال روال آخر تک ان کے لئے دعا کر تارہ، بندرگاہ پر اترنے میں بھی انھوں نے پڑی مدد کی اور حرمین شریقین میں بھی برابر وہ آتی جاتی اینے ساتھ لے جاتی تھیں ہم لو کوں کی واپسی پر جسی ک میں انعول نے باصر ار اس زنانہ قافلہ کوانی کو تنمی پر تغییر ایا، ہمشیر ہیں نہیں بلکہ جن جن بچیوں ہے ان کو خاص تعلق تماان کے ساتھ مجمی ووائی محبت کا اظہار کرتی رہیں، بمبئی بی میں محمد ٹانی سلمہ کے یہاں پہلی ولادت کی اطلاع ملی توانھوں نے اس بچی کے لئے جو ما شاہ اللہ اب خود دو بچوں کی مال ہے (امام حشی) کیڑے اور تعلونے بیسیے ، والدوم حومہ کی برکت یا ہمشیرہ مرحومہ پراللہ کی رحمت کہ اس سفر میں قدم قدم پراللہ کی مد داور عنایت کا كحنى آتحمول مشابره بوتار بإ

جج میں خاص طور سے میدان عرفات میں بری مشغولیت اور دعاو مناجات میں وقت کدراان کا حال عرفات کی دعائے ماثورہ کے الفائل کی تصویر تعل

"انا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشعق" (ش وكميارا، كاح، قريادك، يناه عالية والا، لرزال وترسال)\_

جے ہے آنے کے بعد ان کاسب ہے آہم اور مقد س مشغلہ والدہ صاحب مرحوسہ کی خدمت اور ان کی مدد مقی جوروز پروز ضعیف اور معذور ہوتی جاری تھیں ، اور عمر کے آخری پر سوس بین ان کی بسارت بالکل جاتی رہی ، ہیکام مشکل بھی تھا اور بازک بھی ہم اوقت کی ذمہ واری ، ضعف و معذوری کے تقاضے اور لواز مات اور مال کا معاملہ ، یہ انھیں کی سعاوت و ہمت تھی کہ انحول نے آخری و م بحک اس کو ایک خوبی ہے نبابا، اور فلا تقلّ کی سعاوت و ہمت تھی کہ انحول نے آخری و م بحک اس کو ایک خوبی ہے نبابا، اور فلا تقلّ مطسس اور ان کے حق بین و عاکو ہو گئیں ، یہ ایک دو سال کا معاملہ نہ تھا، تھر بیا و س و شمسس اور مبر آز ما خدمت کے گزرے ، یہ ان کی زندگی کا ایک روشن برس منرور اس مسلسل اور مبر آز ما خدمت کے گزرے ، یہ ان کی زندگی کا ایک روشن برس بی برس منرور اس مسلسل اور مبر آز ما خدمت کے گزرے ، یہ ان کی زندگی کا ایک روشن برس بی برس منرور اس مسلسل اور مبر آز ما خدمت کے گزرے ، یہ ان کی زندگی کا ایک روشن برس بی برس منرور اس مسلسل اور مبر آز ما خدمت کے گزرے ، یہ ان کی زندگی کا ایک روشن برس بی اس دور کی بچھ جو والدہ صاحب کے انتقال پر نکلا تھا ان کا جو مضمون شائع ہو اتھا اس میں اس دور کی بچھ جو الدہ صاحب کے انتقال پر نکلا تھا ان کا جو مضمون شائع ہو اتھا اس میں اس دور کی بچھ جو الدہ صاحب کے انتقال پر نکلا تھا ان کا جو مضمون شائع ہو اتھا اس میں اس دور کی بچھ جو الدہ صاحب کے انتقال پر نکلا تھا ان کا جو مضمون شائع ہو اتھا اس میں اس دور کی بچھ

بہت کے گئی افراد حفرت شخ الحدیث مولانا محمدز کریا صاحب سے بیعت و تربیت کا تعلق رکھتے ہیں، ہمٹیرہ مرحومہ کو بھی حفرت شخ سے نعیومی عقیدت تھی، اورایک مرتبہ انھوں نے خاد مانہ شکوہ کیا کہ وہ بری بہن کو (جن کی خطوک کتابت کاسلسلہ جاری رہتا تھا) تنہا سلام کھتے ہیں اور وعادیتے ہیں، حضرت شخ نے اس کے بعد التزام کر لیا کہ ہر خط میں ان کو ضرور سلام تکھیں اور وعامی شریک رکھیں۔

ہمشرومر حور نے اس زمانہ میں متعدد و بی مضایان اور رسائے لکھے، بچھے جب خدا نے عربی میں بچول کی زبان میں ہدارس کے ابتدائی نصاب کے لئے تمن حصول میں انہیاہ علیم السلام کے قصے لکھنے کی تو نین عطافر مائی جو فقص النہین للاطفال کے تام سے شائع ہوئے تو انھوں نے اس کا آزاد ترجمہ کیا جو ایک مستقل میف کی حیثیت رکھتا ہو اور بچول کی فقص الانہیاء کے تام سے شائع اور متبول ہو چکا ہے، بھائی کو تواس وقت تمن میں حصے لکھنے کی تو نین ہوئی لیکن بلند ہمت بہن نے جو تھا اور پانچوال حصہ لکھ کر اس سلیلے کو کھنل کرلیا، چو بھے جھے میں حضرت شعیب، حضرت ایوب، حضرت داؤد وسلیمن علیم کو کھنل کرلیا، چو بھے جھے میں حضرت شعیب، حضرت ایوب، حضرت داؤد وسلیمن علیم السلام و غیرہ کے قصے جیں، اور پانچوال حصہ خاتم النہین عقیقے کی سیر سے پر مشتمل ہے جو السلام و غیرہ کے قصے جیں، اور پانچوال حصہ خاتم النہین عقیقے کی سیر سے پر مشتمل ہے جو السلام و غیرہ کے تام سے شائع ہو کر مقبول ہو چکا ہے۔

ہمارے خاندان میں ایک دعائیہ نظم بزی مقبول اور مروج ہے، پریشانی اور اکثر
وظیفہ کے طور پر بڑے ترنم اور رقت سے پڑھی جاتی ہے، یہ خاندان کی مستورات اور
لڑکوں کو زبانی یاد ہے، یہ نسی غیر معروف نیکن برگزیدہ شاعر کی لکسی ہوئی ہے جن کا
تخفی ہا تف تھا، اس میں خدا کے اسائے حتی میں ہے ایک ایک تام لے کر اس سے وعا
کی گئی ہے، یہ نعت منظمیٰ کے نام سے مشہور تھی، ہمشیرہ مرحومہ کو اس سے خاص طور پر
شغف تھا، انھوں نے اس کو "مناجات ہا تف" کے نام سے شائع کیا اِس کتاب کی اشاعت

الجديد بتاجي ويداج ويداع ويتاج ويتاج ويتاب

مجی ان کے حسات میں ہے۔۔

اس زمانہ علی ایک مشغلہ ان مناجاتوں اوراشعار کا نقل کرتا ہمی تھا، جو والدہ مرحمہ موزوں کرتیں، وہ خود خیس لکھ سکتیں، اس لئے تکھا تیں، یہ کام زیادہ ترا خیس کو کرتا ہے تا تھا، اس کے ساتھ انھوں نے اپنی بری بہن کے گھر کا انتظام بھی جو ماشاہ اللہ بڑا اور آباد گھر ہے، اپنے شوق ہے اپنے ذمہ لے لیااور ان کو تقر باس فکر سے فارش کر دیا، ایناول بہلانے اور فد مت کے جذبہ سے انھوں نے روز مرہ کی ضروریات کا سامان بھی رکھنا شروع کیا، اور اس طرح تجارت کی ایک سنت بھی اوا ہوگئ، اس سے ان کو اکثر او قات بری پریٹانی اٹھائی پڑتی تھی، اکثریہ سامان قرض پر جاتا تھا، اور ان کی بوی بری مول او قات بری پریٹانی اٹھائی پڑتی تھی، اکثریہ سامان قرض پر جاتا تھا، اور ان کی بوی بری مول لیتی ہیں وہ اس کا جو اب دیتی تھیں کہ ہم یہ سامان نہ رکھیں تو لوگوں کو پریشائی مول لیتی ہیں وہ اس کا جو اب دیتی تھیں کہ ہم یہ سامان نہ رکھیں تو لوگوں کو پریشائی مور درت ہو جاتی گیا ہی سامان نہ رکھیں تو لوگوں کو پریشائی مور وہ سے گیا ہی سامان نہ رکھیں تو لوگوں کو پریشائی مور وہ سے گیا ہی سامان نہ رکھیں تو لوگوں کو پریشائی مور وہ جاتی گیا ہی سامان نہ رکھیں تو لوگوں کی بازار اور بوجائی ہی ہوجائے گیا ہی سے وقت لوگوں کا ممکن شہر سے دور ہے اور قریب کوئی بازار اور ودکان نہیں۔

وسمبر الم الهي عزيزى مولوى محمد الني اوران كى ادارت مي مسلمان بجيول اورعور تول كاد في رسال "رضوان" نكلتاشر وع بواءاس ال كولكمن برصنه كااور مشغله باتحد آهمياءاس مي ده برابر مضامين لكمتين اوران كى نظمين اس مي شائع بوتين بياسلسله ان كى وفات تك جارى را

یہ توسب ان کی کتاب زندگی کے ضروری باب اور عنوان ہیں ،جوسوائح نگاری کے ضروری باب اور عنوان ہیں ،جوسوائح نگاری کے لئے ضروری ہیں، لیکن ان کی کتاب زندگی کاسب سے فیمتی ورق اور سب سے نورانی عنوان ان کا در دول، ذوق دعا، ان کے ول کی بیتانی، ان کی آئموں کی اشکباری اور ان کی

و ن رات کی آ ہوزاری ہے ،جو ظاہر آ توان کے خصوصی حالات کا جمجہ کیکن حقیقتاان کے اظہار بندگی کے لئے سامان فیجی، ان کی ترقی اور فع در جات کا بہانہ ہے، مبارک ہیں وہ مقدمات جوایسے نتائج بیدا کریں اور مبارک ہیں وہ حالات و کیفیات جواس طرح الک کے سامنے رولا میں اور افکول کے دریا بہائیں جن کوس کرخداکی رحمت جوش میں آئے ،ادر مچھر دل بھی یانی ہو، ذراایک مرتبہ رخصت ہونے سے پہلے یہ اشعار پڑھے، مس دل سے نظے ہیں،اورانمول نے دریائے رحمت میں کیسا تلام بریا کیا ہوگا، آج میمی ول کے ساکن سمندر میں حلامم پیدا کرنے کے لئے کافی ہے۔ کب سے کوئی ہوں یارب امید کے مہارے ہے وان نبجانے میں نے می طرح سے تارے ب چین ومصنطرب ول جاکر کے بکارے 💎 وہ کون ہے جو حالت مجڑی ہوئی سنوارے ے باب یہ کرم کاخلی نہ گر یارب دینا اگر تھے ہے گھر کیوں عی و بریارب منج تنس سے برز اپنا ہے آشیانہ اس قید ہے کی می مزراہ اک زمانہ مغوم دل یہ یارب لازم ہے رحم کھانا سے کرتی ہوں میں شکایت تھے سے یہ عاجزانہ بارالم إول يرطاقت تبين بول من کو تحریو میر جھے سے ہمت تیں ہے دل میں اس نظم کے دوشعر دل تھام کراور س کیجے۔ كس سے لئے كمزى مول ميں كام محدالى اب تک طانہ مجھ کو اور شام ہونے آئی اوریه دوسر اشعرب،اور کون بزے ہے میناصاحب علم اور صاحب دروے جواس شعر کو یر مربندگی اور عاجزی کامر اندلے-

www.www.www.ww.

بندہ نواز! میر ی منت کی لاح رکھ لے

میری نبیں توانی رحت کی لاح رکھ لے

یہ سب اشعار ان کے مجموعہ "باب کرم" سے لئے مجئے ہیں جو حبیب کر دعاد مناجات کا

ذوق رکھے والے مروون اور عور توں میں مقبول ہو چکاہے۔

آخر وہ وقت آخمیا کہ وہ جس کے دروازہ پر برسول سے دستک دے رہی تھیں۔ اور فریاد کر رہی تھیں،اور اپنی والدہ محتر مد کے الفاظ میں سے کہنے کا حق رکھتی تھیں کہ ۔ عمرکزری ہے ترے دربار میں آتے ہوئے محرکزری ہے ترے دربار میں آتے ہوئے محرفر استے ماتھتے اور ہاتھ بھیلاتے ہوئے

اس کی رحمت کا فیصلہ ہو آکہ وہ اب اپنی اس عاجز درماندہ، در د مند، پرسوزیندی کو اس دارالحن سے اپنے اس جوار رحمت میں بلائے جس کے کمینوں کے لئے اس کا ارشاد ہے "الاخوف عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَهْمُؤَنُونَ"۔

رجب، شعبان ۱۹ ال سخبر واکور ۱۶ الم ان کو کچه اندرونی تکلیفیس رجنی تحیی ، جس کی شخص تخییس آخر کل نه ہو کی، رمضان المبارک ۱۹ اله اور ۱۹ (۱۹ کی اس کے مرف دس روز در ۱۹ کی سخمی میں کہ جس کا ان کو براا تظار واشتیاق تھا، اس مرجب اس کے مرف دس روز در کہ کی سکیس، کہ ضعف ولرزہ کا سخت حملہ ہوا، رائ پر لی کے ایک تجرب کارڈا کڑ کے علائ سے وہ کیفیت تو جاتی ری لیکن طاقت نے عود نہیں کیا، چلنے پھرنے لیس لیکن کمروری برحتی جاری تھی، او هر ہم لوگ ندوة العلماء کے جش تعلی منعقدہ اسراکو پر تا بر فرم کی تیاریوں جس ایسے مصروف ہوئے کہ ہم کو خود اپنے سر ویا کا ہوش نہیں رہا، لیکن جب اجلاس سے فار فی ہوکر غالب عرب کو رائے پر لی پیونچا تو گھر جس قدم کی جب اجلاس سے فار فی ہوکر غالب عرب کو رائے پر لی پیونچا تو گھر جس قدم کی حجہ تی سب سے پہلے وہ اپنے کمرہ سے نکل کر دروازہ تک آئی اور کہا کہ علی امرارک

ہو، تمہار اجلسہ بہت کامیاب ہوا، ہاری و نول بہنس اور گھر کی مستورات، جھوٹے بڑے ہے۔ میں ہم کامیاب ہوا، ہاری و نول بہنس اور گھر کی مستورات، جھوٹے بڑے مب جلسہ کے لئے روز و شب و عاکر رہے تھے، ان جس سے کوئی لکھنوئنہ جاسکا، لیکن آنے والے عزیزوں سے ان کو خبریں ملتی رہیں، ان کی دوخوشی انجی تک یاد ہے، جوہم لوگوں کی زبانی جلسہ کے حالات من کران کو ہوتی تھی۔

جلسه اور ضروری کامول ہے جب ہم لوگول کو فراغت ہوئی توان کے جموثول نے اصرار کیا کہ لکھنو کیل کر ڈاکٹرول کو د کھادیں اور سیحے تشخیص ہو جائے ان کواس میں برا تامل تعاملین جهونول کااصرار غالب آیاادر ده برار جنوری ۱<u>۸۴۴ء کو لکعنو حمی</u>، جلتے و فتت انھوں نے کسی ہے کہا" معلوم نہیں ٹاید موت ہم کولے جاری ہے "اس سے پہلے بھی انموں نے ایسے اشارے کئے تنے ،ان کوائی خالہ زاد بہن کی لڑکی فاطمہ سلمہاا ہلیہ عزیز مرامی قاری سید رشید الحن مهاحب د نبیرو نواب سید نور الحن خال مرحوم مقیم حال کراچی ہے اولاد کی می محبت تھی، انموں نے اس کو بٹی کی طرح ر کھاتھا، یہ رشتہ مجمی انتمیں کی بیند اور کوشش سے ہوا تھا، اور بچی کی مال کے زندہ ہونے کے باوجود حقیق مال کی طرح اس کی شادی کی تھی ، انھول نے نوان صاحب مرحوم کاوہ دور دی**کھا تھا، اور ا**ل ک ادران کی بیم صاحبہ کی شفقتیں سب آتھوں کے سامنے تھیں ، کہ ہم لوگوں کواجی اولادی کی طرح سجھتے تھے،اس لئے ان کواس رشتہ سے بری خوشی تھی، کی برس سے یہ بچی جو ماشاہ اللہ اب کتی بچوں کی مال ہے سلم ہم اللہ تعالیٰ رائے پر کی نہیں آئی تھی وہ پہال ے بھی ان کے بچوں کو ہر ابر چھنے جھیجی تھیں، قاری صاحب کاجب خط آیا کہ ہم لوگ آنے والے ہیں، توانموں نے سنتے بی کہاکہ اب ہم سے کیا ملا قات ہو گی ؟۔ ہمٹیر ومرحومہ جس دن لکھنو کی پہلیں ای دن مجھے ناگیور ، اور تک آباد اور ہونہ کے

" محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ "

ددرويررواند بوناتماً، من عار جنوري كي شام كودار العلوم على كمرآيا، كه ان كوسلام كرتا،

دعائی لیتاسنر پردواند ہوں گا، اس وقت کوئی علامت فوری خطره اور تشویش کی تہ تھی،
میں دیر تک جیٹنا باتیں کرتارہ، جیسے وقت بجھے حسب معمول رخصت کیا، او روالدہ
مرحومہ کی عاوت کے مطابق " إِنَّ الْمَذِی فَرَضَ عَلَیْكَ الْفُرْآنُ لُوادُنْ إِلَی مَعادِ"
پڑھ کرخدا کی حفاظت میں کیا کیا معلوم تھا کہ شعور وہوش کی حالت ہیں ان سے یہ آخری
طلاقات ہے۔

قصه مخقر دوران سغرض محديرواليس كالبياشديد تقاضا مواكد اسيخ مزاج وعاوت کے خلاف سمی کااصرار غالب نہ آنے ملاءاور آمے کاسارا پروگرام ملتوی کر کے اور تک آبادے بذریعہ موالی جہاز و بل اور د بلی سے بذریعہ ٹرین کا نبور ، اور کا نبور سے بذریعہ کار ۵ ۱/ جنوری کو بعد مغرب تکمنو کیونیا، مجی ڈاکٹر محد اشتیاق حسین صاحب قریشی اور عزیزی مولوی معین الله صاحب ندوی (نائب ناظم تدوة العلماء) همراه تنے، موثر ہے قدم رکھتے ہیں یہ خبر بیل بن کرول پر گری کہ وہ بالکل ہے ہوش ہیں گئی مریعتوں کا حال دیکھیے چکا ہوں اور ایک ملی محرانہ سے تعلق ہے ، اس لئے اس کے آخری نتائج بجل کی طرح آ تکموں کے سامنے آمیے، پھریہ دو دن اور تین راتیں کس ملرح گزریں،اس کو تنعیل ے سنانے کا یار انہیں، بہر حال زندگی کے سخت ترین دنوں میں ان کا شارے ، انسان کی بے بسی، زندگی کی بے حقیقی، دنیا کی ہے ثباتی، اللہ کے ارادہ کی قاہری اور فرماز وائی، سب حقیقیں منکشف ہو حکیٰں، بلآخر ۸۴؍ جنوری کو ضبح تقریباً ۱۰ربے ای گھر میں جس میں انھول نے باپ اور بھائی کے ساپیے میں بھین ، جوانی اور کبولت اورغم اور خوشی کے بہت ون گزارے تھے، جان جان آخریں کے میرد کردی، اور مگر کابیم عرب بالکل حسب حال ہو ا\_

عربر کی بے قراری کو قرار آی میا

والمدارية والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة

ای دن خدای اس امانت کو جو ہم سب کو بہت عزیز نتی ، وطن آبائی کے راستہ وطن اصلی تک پہونچانے کا سامان کیا گیا کہ "إِنْ إِلَیٰ دَبّكَ الْوْجِفَی" اورائی دن ۱۸۸ جنوری کو بعد تماز عمر ایک کیر جماعت کے ساتھ جس میں علماء ، طلباءاور مسلحاء کی بردی تعداد تھی، نماز جنازہ پڑھی گئی، او ران کو ان کی شفیق مال کے پہلو میں سپر د خاک کردیا، جن کی ہم سب میں سب نے زیادہ انھیں نے خدمت کی تھی، ایک طرف ان کے باکمال نامور باب، دوسری طرف ان کے شفیق و مشفق بھائی ڈاکٹر سید حبد العلی سرحوم اور نیچ میں خاندان حنی و تعلی کی بر گزیدہ ترقیق میں حضرت شاہ علم اللہ نتشبندی اور حضرت سید محمد عدل و غیر ہیں، اللہ کی رحمتیں سب پر اور اس کا درودو سلام اس کے حضرت سید محمد عدل و غیر ہیں، اللہ کی رحمتیں سب پر اور اس کا درودو سلام اس کے حسیب سید الرسلین شفیح المد نبین پر جن کی بدولت مراط مشفیم، راہ نجات اور علوور جات حبیب سید الرسلین شفیح المد نبین پر جن کی بدولت مراط مشفیم، راہ نجات اور علوور جات کی دولت نعیب ہوتی ہے۔ (۱)

تم الكتباب بخيسراللُسه تعساليٰ

(۱) برائے چراخ، حدودم، ص ۱۹۹-۳۹ میکی مذف کے ساتھ

ير النها النها النها النها النها الله النها الله النها الله النها النها النها النها النها النها النها النها الم